https://ataunnabi.blogspot.com/ بِيثُ لِي اللَّهُ السَّمْنِ السَّالِ السَّمِينَ السَّالِ السَّمِينَ السَّالِ السَّمْنِ السَّالِ السَّمْنِ السّ باركسول الله صلى لله عليه فاله وسلم على المعلى المع ''تخریری مناظرهٔ تراویج" میں غیر مفلدین آف حیم یارخان کی عتر ناک نارخی ثیبکست فاش کی فصل رُوئیلد داور اس حوالہ سے اُن کے ایک بڑے برنمان کے گالی نامہ "الك بربلوى مولوى كے جھوط خيانت اور جالت كا اير بين كاتركى بسرتركي اور مُنه تورُّجواب الموسوم بله المحالي ال عالجم كراالوهاسة ﴿المُعَرُون﴾ ایک غیر مقلّده ما بی ملّال کی خرآقات ملبسات اور حاقات ﴿ ازقلم ﴾ عَاطِع غَيْرِ مُعَلَّدُيتُ مُفْتِي عَبِدِ مُحَدِّقًالَ سَعَيْدِي رُضُوي رحتء بارخان Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فوقع الحق وبطل ماكانوا يعسمون فغلبوا هنالك وانقلبوا طبغرين وقل جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاء حق تأبت بوااوران كي تما) بتصكن له الماه مو كيّ بيق و ويل شكست تولوه موت اور دليل رسوا بو كر اولة اوراكث مائين حق آيا ورباطل مليا ميسم والبيك باطل مليا ميس وكي يبزيد ورُوَّن مِدُ الاعزا الاسارى "تحريرى مناظرة تراويج" بي غيرتقلرين أن رحيم آيزمان كي غيرناك ناريخي شِيكستِ فاش كي مفصل رُوئبدُد اوراس حواله سال کے ایک بڑے برنبان کے گالی نامہ ایک بربلوی مولوی کے جھٹوٹ خیانت اورجہالت کا ایرکشن" كاتركى برتركى اور منه تورجواب مُكْرُمُونَ فَيْتُمْ وَاللَّعُلُومَ جَامِعِنُونِينَ ﴿ وَاللَّعُلُومَ جَامِعِ عَوْثِ النَّفَا مُونِي ﴿ وَجِم بِارْخَالَ . بِنِحِبَ لِي بِالسِّمَانَ

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# انتساب

فقیرا پی اس ناچیز کاوش کو اپنے شِخِ کریم 'مرتبی گرای 'فقیہ النفس 'مرجع العلماء الاعلام مناظرِ اسلام حضرت قبلہ شخ الحدیث مولانا علاّمہ مفتی محمد اقبال صاحب سعیدی رضو می دامت بر کا تبہم حال استاذ الحدیث جامعہ اسلامتیہ انوار العلوم ملتان کی خدمت بابر کت میں بصد نیاز بطور ہدیہ پیش کر تا اور آپ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کر تاہے جن کی تربیت اور کیمیا اثر نگاہ سے میں کچھ لکھنے پڑھنے کے لائق ہوا۔ گر قبول افتد ذہے عزو شرف

مر . مولف

بسماللد الرحن الرحيم جمله حقوق بتق ناشر محفوظ میں الضّريات القاهره على جمعينة كبير من كبراء الوبابيّة نام كتاب ا كي غير مقلّد وباي ملّان كي خرا فات علمه مسات اور حاقات كا يوسف مارغم المعروف موضورع مناظر اسلام محقق عصر استاد العلماء قامع وبلهيت قالع غيرمقلديت مفتي محته عبد البجيد خال احد سعيدي رضوي صاحب دامت بركاتهم العاليه تعداد كاظمى كتب خانه عقب جامعه غوث اعظم وا بأننج بخش روز رحيم يار خان فون ١١٣١١ with a state of اگست ۱۹۹۷ء باريخ باليف تعداد صفحات تبليغي مدبيه -- 90 الم مولاناسيد شابد على جيلاني الم وخطيب عامع معجد نوراني عقب غله مندى لضيح كنند كأن الله مولانا حافظ رياض احمد خان خطيب جامع مسجد غوصيه رحمانيد تهلى رود رحيم يار خان (مة مله من جامعه نبوية و جامعه غوث اعظم نبوية رحيم يار خان ) توسي الصحيحي حتى الوسع كوشش كي في به جرمي اغلاط كتابت سامن أئين تو مطلع فرائيس-شكريد

### ملنے کے پیخ

کاظمی کتب خاند - عقب جاسعه غوثِ اعظم دا یا تنج پخش روؤ رحیم یار خان فون ۱۳۳۱ کے استان کاظمی کتب خاند - اندرون بو بڑگیٹ کمان کتب قادر سید - جامعه نظامیة اندرون لوہاری گیٹ کلامور شیر پر اور ز - ۴۰ بی کاردو بازار لامور فون تمبر ۱۳۸۹ ۲۳۲۲ کے ساتھ کی اردو بازار لامور فون تمبر ۱۳۵۲ ۲۳۵۲ کے ساتھ کی اردو بازار لامور فون تمبر ۲۳۵۲ ۲۹۵۲ کے ساتھ کی اردو بازار لامور فون تمبر ۲۳۵۲ کے ساتھ کی کاردو بازار لامور فون تمبر ۲۳۵۲ کے ساتھ کی کتب کاردو بازار کا مور فون تمبر ۲۳۵۲ کے ساتھ کی کتب کاردو بازار کا مور فون تمبر ۲۳۵۲ کے کتب کاردو بازار کا مور فون تمبر ۲۳۵۲ کے کتب کاردو کی کتب کاردو کی کتب کی کتب کاردو بازار کاردو کی کتب کاردو کی کتب کاردو کی کتب کاردو کی کتب کی کتب کاردو کاردو کی کتب کاردو کاردو کی کتب کاردو کاردو کاردو کی کتب کتب کتب کاردو کی کتب کاردو کی کتاب کاردو کاردو کاردو کی کتاب کاردو کی کتاب کاردو کاردو کاردو کی کتاب کاردو کاردو کاردو کاردو کی کتاب کاردو کی کتاب کاردو کی کتاب کاردو کی کتاب کاردو کاردو کی کتاب کاردو کارد

## فهرست عنوانات كتاب بذا

| صفحه نمبر |            | شار عنوان                        | تمير |
|-----------|------------|----------------------------------|------|
| rr        |            | خطبه                             | f    |
| 717       |            | غلاصة ترجمه                      | ۲    |
| ۲۴        |            | افتتاحيه                         | ۳    |
| ro        |            | ہارے رسالے کاقطعاً جواب نہیں     | ۳    |
| 74        | 4          | ر ساله غير مقلد به کی شاپ نزول   | ۵    |
| . 74      |            | منه مانگی شکست کی تفصیل          | A    |
| 12        |            | منه مانگی تحریری شکستِ فاش کاعکس | ۷    |
| 79        |            | ایک اور سخت ہیرا پھیری           | ٨    |
| p=0       |            | مُولِف كے جھوٹے ہونے كاثبوت      | q    |
| ۳٠,       |            | متولف کے چھ جھوٹ                 | f*   |
| ۳۰        | -          | جھوٹ تمبرا مانمبر                | 11   |
| ۳.        | . 4        | جھوٹ تمبر ۱۲                     | 18   |
| ۳۱        |            | - هوث نمبره                      | ir   |
| . M       |            | جھوٹ تمبرا                       | IC.  |
| - 27      |            | متولّف کے خائن ہونے کا ثبوت      | 10   |
| rr        | 4 - 12 4 t | متوتف کی چار خیاشتیں             | r    |

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| مغر تمبر                         | عنوان                        | بمبرثار |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| ra                               | ایک اور تضاد                 | -r ra   |
| and Millian Control of the Santa | كاب بدعات                    | ٣٩ ارخ  |
| °4                               | وتمبترهم                     | ٠٠م تضا |
| <b>~</b> 4                       | د تمبره                      | اس تضا  |
| ν ω Δι <u>ν ο πο</u>             | ونمبرو                       | ۳۲ تضا  |
| ۵t                               | وتمبرك                       | ٣٣ تضا  |
| -, 61"                           | منداورا يناظمانچه            | الم الم |
| نوبي ۵۳                          | اله کی ایک واقعی خ           | ۲۵ در   |
| بیکنڈے کا بوسٹ مار ٹم            | ہالحدیث کے پرون              | ۲۳ عمل  |
| کے پروپیگنڈے کا پوسٹ مار ٹم 💮 ۵۶ | بالحديث السحيح _             | ∠۳ عمل  |
| A7 10                            | ور دوغله پاليسي              | ایک ۲۸  |
| ۵۸                               | فبر                          | ٣٩ لطية |
| ور طریق سے کلام                  | ایتِ'ہزا پر ایک ا            | ه۰ . رو |
| می تقلید) ۵۹                     | ئە (موڭف كى اند <sup>ە</sup> | ۵۱ لط   |
| ۵۹                               | نف کی اند ھی تقلیہ           | 50 · OT |
| <b>4•</b>                        | ث                            | ۵۳ تور  |
| <b>Y•</b>                        | ر ټوژ جواب                   | ۵۳۰ مز  |
| لبہے                             | ى بسم الله بيناو في خط       | ۵۵ ټا   |
| ن وجهنمی                         | كف بقلم خوو بدعخ             | ۲۵ مو   |
| ي جهنم ۲۳ د ۲۳                   | بہ کرلے ورنہ جا۔             | ۵۷ تو   |
| فالمرك يراغ -                    |                              |         |

|    | صفحه نمبر  | ر عنوان                                     | تمبرشا |
|----|------------|---------------------------------------------|--------|
|    | mr         | خيانت نمبرا                                 | 14     |
|    | الماسل     | خان نبرو                                    | IA     |
|    | burlar     | فرات تغبره                                  | 19     |
|    |            | خيانت نمبره                                 | . 10   |
|    | 20         | مُولف کے وصف جہالت کا ثبوت                  | ri     |
|    | 20         | مُولِّف كي چِه خيانتين                      | ۲۲     |
|    | 20         | جبالت نمبرا بنمبرا                          | ٣٣     |
| ٠, | ۳۵         | ،<br>جبالت نمبر۳                            | rr     |
|    | ٣٩         | جبألت نمبرم                                 | ra     |
|    | ٣٧         | جبالت منبره                                 | 74     |
|    | <b>"</b> A | م<br>جبالت نمبر¥                            | 12     |
|    | <b>F9</b>  | رساله غيرمقلدبيه كاعلمي مقام وموا وكي نوعيت | ۲۸     |
|    | ra .       | ساببته رساليه كي تلخيص                      | 79     |
|    | ۴٠,        | غير متعلق بحثين                             | ۴-۰    |
|    | ٠٠         | فضول تكرار                                  | ۳1     |
|    | l          | . اسلاف پر طعن                              | ~~     |
|    | ۳۱         | راقم الحروف كوسو گاليال                     | mm     |
|    | Pr :       | وريروه مديث پرچوٺ                           | ۳۴     |
|    | ~~         | حواس باختگی و تضاد بیانی                    | ro     |
|    | 44         | مثالِ تضاد نمبرا                            | ۳٩     |
|    | 80         | ۲ مرایک آور تضاد                            | ٣٧     |

| صفحه نمبر  | عنوان                                              | تمبرشار |
|------------|----------------------------------------------------|---------|
| A4         | جواب نمبر¥                                         | ٨٠      |
| 91         | مضمون بالاکی و بگر مثالیں                          | Λi      |
| 97         | تنن راتوں والی روایت کتاب الجمعه میں               | ٨٢      |
| qr         | جواب نمبر ۷                                        | ۸۳      |
| 95         | جواب نمبر٨                                         | ۸۳      |
| 90         | جھوٹ یا ہمیرا بچھیری                               | ۸۵      |
| ٩١٣        | تين را توں والى روايت كتاب التهجد ميں لانے كى وجہ؟ | ΑY      |
| 90         | ایک نازه شبه کاا زاله                              | ٨٧      |
|            | روایت "فی رمضان ولا فی غیره"                       | ۸۸      |
| عد         | كوبابُ قيام رمضانٌ ميں رڪھنے کی وجہ                |         |
| 99         | جوا بنمبره                                         | ٨٩      |
| <b> **</b> | جواب نمبراا                                        | 4+      |
| foo to the | جواب نمبراا                                        | 19      |
| 101        | اعتراض فرسودہ ہے                                   | 91      |
| 1+1        | دیگر محد ثنین کے حوالہ سے مغالطہ کا بوسٹ مارٹم     | 91      |
| 1010       | بعن اقوال کے ذریعیہ مغالطہ کا پوسٹ مارٹم           | ٩١٠     |
| یم ۱۰      | جواب نمبرا                                         | ۵۵      |
| 1•0        | جواب نمبرا                                         | 44      |
| F*1        | جواب نمبرس                                         | 94      |
| 102        | .جوا <b>ب</b> نمبر ۴                               | 48      |
|            |                                                    |         |

| صفحه نمبر  | ر عنوان                                          | تمبرشا |
|------------|--------------------------------------------------|--------|
| 77         | مُولِّف کی خار جیّت                              | ۵۹     |
| 44         | روایتِ اسم المَومنین میں مُولَّف کی ہیرا پھیریاں | 4*     |
| 42         | بعد خطبه بهلی چار سوبیسی                         | 41     |
| <b>∠</b> * | مرنعے کی وہ می ایک ٹانگ                          | 44     |
| <b>_</b> * | هائن كاحكم بقول متوكف                            | 41     |
| ۷۱         | ر جسرؤ خائن و لعین                               | 412    |
| 20         | اس مدیث میں ایک آور تحریف                        | ~ Y0   |
| ۷۲ -       | فيعله حفرت شاه عبدالعزيز صاحب                    | 44     |
| 44         | ا قرارِ بے مثلیتِ سرکار صلی الله علیه والیہ وسلم | 42     |
| 44         | ا یک اور مغالطه تلبیه س اور جھوٹ کا پوسٹ مارٹم   | 44     |
| Ai         | ائمہَ حدیث اور بزر گانِ غیرمقلّدین ہے تائیدِ     | 49     |
| Al         | ا مام ابنِ حجر عسقلانی کافیصله                   | 4      |
| Ar         | ا ب <sub> ا</sub> قسطلانی وغیره کافیصله          | 41     |
| Ar         | شاه عبدالعزيز محدث دہلوي كافيصله                 | ۷۲     |
| Ar         | ا مام بخاری پر جھوٹ کا پوسٹ مار ٹم               | ۷۳     |
| ٨٣         | جواب نمبرا                                       | 2 (°   |
| ۸۴         | جواب نمبرا                                       | ۷۵     |
| ۸۵         | جواب نمبره                                       | 4      |
| ٨۵         | جواب نمبرم                                       | 46     |
| ٨٧         | وبطربق آخر                                       | ۷۸     |
| AA         | جواب نمبره                                       | 49     |

| مغرنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان                               | نمبرشار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Professional Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انيًّا                              | † IIA   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | س کی مزید و ضاحت                    | 1 119   |
| و توجيه قولِ علامه عيني وجوزي 💮 🗝 🗝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |         |
| IPY SEE A SEE AS A SEE AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أخرى <i>كيل</i>                     | 171     |
| <b>1172</b> 1170 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فلطى كاسبيب                         | irr     |
| 11 <b>112</b> 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | روّوهم                              | 11"     |
| TO IPA COLOR DE LA | ایک اور کاری ضرب                    | rr      |
| in the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ايك اور ضرب قابر                    | ira     |
| اعتراض کا پوسٹ مارٹم 💮 ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اهمر كعات كى توجيه پر ا             | 177     |
| المام المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جھوٹ یا کم ہنمی کا بوسہ             | #1      |
| پوسٹ مار تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بد زبانی اور کج فہنی کا             | ITA     |
| . حوالہ ہے مغالطہ کا بوسٹ مارٹم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا مام احدین حنبل کے                 | 1179    |
| 1°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا قول                               | 1100    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبارت كأصيح محمل                    | 11-1    |
| خے پر اعتراض کا پوسٹ مارٹم 💎 😘 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 1127    |
| یں پڑھین کا بوسٹ مار نم lam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " ہیں ر <sup>س</sup> کھتیں کبھی نہا | ırr     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدیثِ مرفوع ہے :                    | الماسا  |
| عباس پراعتراضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نذ کوره روایت این                   | 110     |
| lor .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کا پوسٹ مار ٹم                      |         |
| فيانت مده المساهدة المساهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جواب نمبرا' مجرمانه                 | - ILA.  |
| ورخیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جو ب نمبر۴'ایک                      | 112     |

| صفحہ نمبر | رشار عنوان                                   | نر   |
|-----------|----------------------------------------------|------|
| 1+4       | علامہ لکھنو کی مرحوم کی عبارت ہے جواب        | 99   |
| <b>#</b>  | سپارن بوری اور علامہ قاری کی عبارت سے جواب   | jee  |
| . 1112    | ا مام این ہمام کی عبارت کی صحیح تو جیبہ      | 101  |
| 1117      | » كون سچاكون جموثا؟                          | 101  |
| 110       | ا قراری جہالت                                | 1,1" |
| 110       | ب لطيف                                       | ١٠١٠ |
| IIY .     | لفظ تراو یح پر چیلنج کا پوسٹ مار ثم          | ۱۰۵  |
| 11/       | ه. ت                                         | 104  |
| IIA .     | أيكسا ورلطيفه                                | f÷∠  |
| 11.       | اپنی کتابوں ہے فرار                          | ſ۰A  |
| ITT       | اپیخ بردول کی درگت                           | 109  |
| irr .     | محدث مروزی کے حوالہ سے مغالطہ کا بوسٹ مار ثم | #*   |
| 110       | الٹاچور کونوال کو ڈانٹے                      | 111  |
| 127       | ایک اوریاوه گوئی کا پیسٹ مارنم               | 111  |
| Ir Z      | متولف كازبر وست ماريخي جھوٹ                  | 11th |
|           | مذہبِ امام مالک در رکعات ِ تراو تح           | 110  |
| IrA       | کے حوالہ ہے مغالطہ کا پیسٹ مارٹم             |      |
| 1000      | اس جواب پر لایعنی اعتراض کا پوسٹ مار ٹم      | 110  |
| ٠٠٠       | ر.<br>برده <b>اقول</b>                       | IIY  |
| 1100      | ه اولاً -                                    | 11∠  |
| Č.        |                                              |      |

|           |                                                     |            | <b>I</b> II |                                                    |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| صفحہ نمبر | عنوان                                               | نمبرشار    | صفحہ نمبر   | ر عنوان                                            | نمبرثنا |
| 121       | بواب: اقول <sup>،</sup> ر کا <i>ت</i>               | الح الح    | 10L         | جواب نمبر۳'اصل عبارت                               | ۱۳۸     |
| 121       | متراض لا بعنی ہے                                    | F1 109     | 169         | جواب نمبر ۴ موضوع کی شرا بَط                       | 11-9    |
| 120       | وایت صرف مائیدًا پیش کی تھی                         | ۱۲۰ رو     | 169         | جواب نمبر۵' وبطریق آخر                             | 15° 0   |
| الالا     | نن روایت مقبول و معتبر ہے                           | الاا مَدَّ | 141         | جواب نمبر۷٬ متروک کہنابھی غلط ہے                   | ii"i    |
| 120       | ۔<br>چہ نمبرا معارضہ کی بنیاد غلط ہے                | · 3 171    | 141         | جمرح غيرمفسرب                                      | irr     |
| 120       | جہ نمبر ۲ اس کامتن 'بیانِ حقیقت پر مبنی ہے          | ۳۲۱ و      | ¶ mr        | زرف نگای حضرت شاه عبد العزیز محدث وہلوی            | 1100    |
| 120       | جبہ نمبر س ویگر ولائل بھی اس کے متوتیہ ہیں          | ۱۲۲۰ و     | Mar         | جواب نمبرے' دیگر جرحوں کا پوسٹ مارٹم               | Hala    |
| 120       | ر مدا<br>تو پیر نمبرا                               | 2 140      | 1415        | جواب نمبر۸٬ ضعف سند . ضعف متن کو مشکر م نهیں       | 100     |
| 120       | تويد نمبرا                                          | 777        | 1412        | جواب نمبره' دليل صحتٍ متن                          | · IIT   |
| IZY       | توليد تميرسا                                        | 174        | 170         | ایک اور دلیل                                       | 184     |
| 122       | توليد نميرهم                                        | . MA       | . 144       | جواب نمبر ۱'ضعیف کب رو ہوتی ہے؟                    | IMA     |
| IZA       | تويد نمبره                                          | Pri        | lYZ.        | وبطريق آخر                                         | IMA     |
| ۱∠۸       | تويد نمبرا                                          | 12+        | MZ          | جواب نمبراا صعف بھی بعد کاہے                       | 120     |
| 129       | مُوِّيَّدٌ نَمِرِ ٤: خُودِ مُوَّلْف ے تائيدِ        | 121        | 14V         | جواب نمبر۱۴ سندا "ضعیف مطلقار د ہے تو؟             | ادا     |
| 129       | مُؤَيَّدٌ نَهُرٍ٨: مجرمانه خيانت اور شديد كذب بياني | 121        | IYA .       | جه ۱ ب نمبر ۱۳ سخت ناانصانی پر احتجاج اور آخری کیل | 101     |
| 1/10      | كچھاور مجرمانه خيانتي                               | . 121      | 179         | حواله                                              | 101     |
| iar       | ا قبال محد ثین ہے جواب                              | 120        | 144         | · اقبل                                             | ۱۵۳     |
| IAM       | سخرى كيل                                            | 120        | 120         | ایک مازه عذر لنگ کا پوسٹ مارٹم                     | ۱۵۵     |
| IAP       | نضد پر بہتان کا بوسٹ مارٹم                          | IZY        |             | تبجد و تراویج کے دوالگ الگ نمازیں                  | 101     |
| IAD       | مُولِّف کے ادبی جوا ہر پارے                         | tZZ        | . j. 121    | ہونے پر اعتراضات کا پوسٹ مارٹم                     | ı       |
| · IAY     | تعقل كا پوسٹ مارنم                                  | IΔA        | l∠r         | "مىنىت اىكىم قيامة پر اعتراضات كا پوسٹ مارنم       | 134     |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |            |             |                                                    |         |

| نمبرشار عنوان صفحه نمبر                                 | نمبرشار عنوان صفحه نمبر                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۹۸ اعتراض دوم کا پوسٹ مارنم                            | ۱۷۹ مضمون بالا کی دلیل نمبر ۱۳ نیز دلیل نمبر ۱۰ |
| ٢٠٩ الجاب ١٩٩                                           | پراعتراض کا پوسٹ مار ثم                         |
| ۲۰۰ شبیمبرنبیم                                          | ١٨٠ الجواب: اقول ١٨٠                            |
| ۲۰۱ این خصیفه این یوسف سے اوثق میں                      | ۱۸۱ پیش کرده روایات کی نوعیت ۱۸۹                |
| ۲۰۲ لطيف                                                | ۱۸۲ استدلال کی بنیاد ۱۸۹                        |
| ۲۰۳ ایک همنی عیاری کا پوسٹ مار نم                       | ۱۸۳ ایک مفالطه کا پوسٹ مار خم                   |
| ۲۰۲۰ مولف کی بودم بوالی                                 | ۱۹۰ ایک نی ان ایک ان ۱۸۳                        |
| ۲۰۵ روایت این خصیف کی مزید وجه ترجی                     | ۱۸۵ جہات یا تحریف                               |
| ۲۰۶ خود مولف ایند کمپنی کے خلاف                         | ۱۸۷ أستاوروأ بات يركلام                         |
| ۲۰۷ امام احمدے منسوب روایت ہے جواب                      | ۱۸۷ دلیل نمبره پر اعتراض کا بوسٹ مار نم ۱۹۶     |
| ۲۰۸ صنع دیمی عواب                                       | ۱۸۸ عذر گناه برترا زگناه ۱۸۷                    |
| ۲۰۹ صحیح توجید                                          | ۱۸۹ "متولّف کی بودم بے والی "کا پوسٹ مار ٹم ۱۹۸ |
| ۱۱۰ ا نتراض سوم (جھوٹ اور افتراء ) کا پوسٹ مارٹم 👚 ۲۱۷  | ۱۹۰ روایت سائب رصی الله تعالیٰ عنه پر           |
| ۱۱۱ اضطراب کس کی روابیت میں                             | اعتراضات کا پوسٹ مار ٹم                         |
| ۲۱۲ اعتراض چهارم کا بوسٹ مارغم ۲۱۹                      | ا19 اعتراض اول کا پوسٹ مارخم ۱۹۱                |
| ۱۱۳ مسئله "متابعت" میں مولف کی سج فہنی اور بھینگاین ۲۱۹ | ۱۹۲ اقول ۲۰۲                                    |
| ۲۱۲ متابعت کے واویلاکی حقیقت ۲۱۲۰                       | ١٩١٠ اولاً ١٩٠٢                                 |
| ۲۱۵ ابن انی الذباب کابیان ۲۱۵                           | r+r <u>Lit</u> 1987                             |
| ۲۱۲ این خصیفه کابیان ۲۱۲                                | ror Üle 190                                     |
| ۲۲۳ محمد بن بوسف کابیان                                 | ۱۹۷ رابعاً وبطريق آخر ۱۹۷                       |
| ۲۱۸ فاکدهسهمدو تنبیه نبیته                              | ۱۹۷ عبارت لبرا میں زاو تھی دلیل ہے۔ ۲۰۴         |

TTL

TTT.

|           | <u> </u>                                          |         |   |         |                                          |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------------------|
| صفحہ تمبر | عنوان                                             | نمبرشار |   | صفحه مر | ر عنوان                                  |
| rra       | نن جروح محد ثين كأتيج محمل                        | ۲۳۸ بعو |   |         |                                          |
| 227       | م عبدالرزاق ٔ امام احمد کی نظرمیں                 |         |   | rra     | تفردا مام مالک ہے جواب کا پوسٹ مارٹم     |
| 774       | ام بخاری کے نز دیک سے روایت صحیح ہے               |         |   | rry     | فضول تكرار                               |
| rr_       | ام عبدالرزاق کو مُولَّف کے رافضی قرار دینے کی وجہ | .1 rm   | 1 |         | روايتٍ حارث ابن ابي الذباب پر اعتراض کا  |
| rrz       | ل نسائی " فيه نظر" كاميح محمل                     |         |   | rry     | بيسٹ مار ثم                              |
| rr9       | وَلَقْ کی دوغله پالیسی'سینه زوری اور عاجزی        |         |   | 222     | اقول                                     |
| Lis.      | لجواب (ا قرار عجز)                                |         |   | rta     | لطيفيه                                   |
| rrr       | وغلبه بإليسي                                      | , rra   |   | rta     | متولف کی مزعومه وو متابعة و لکی حقیقت    |
| rrr       | ئوڭف كى سخت سىج دېنمى يا ہيرا پھيرى               | Phy.    |   | rra     | . إولاً                                  |
| rrm       | غانه ساز ا ضافیه ا ور ؤ هشائی                     | rmz     | 1 | rra     | નાં                                      |
| ree       | ريت کی د يوار                                     | rea     |   | rrq     | ئاڭ                                      |
| ra•       | نه ہی خو د کشی کی بد ترین مثال                    | rr9     |   | 779     | رايعاً                                   |
| 444       | سعودی نجدی اور بیں تراویح                         | ra•     |   | rr*     | فاسأ                                     |
| rra       | آخری کیل                                          | rai     |   | rr+     | ا مام عبد الرزاق پر اعتراض کا پوسٹ مارٹم |
| riry      | بحث روایتِ جابر (رصی الله تعالیٰ عنه )ثمان ر کعات | ror     |   | 221     | اقول                                     |
| rrz       | الجواب                                            | rar     |   | rmi     | مُوتَفْ کی شخت کذب بیانی                 |
| rr4       | اولاً:مسّلة تراويح اور گالی نامه میں تعارض        | rar     |   | rri     | مولف کے جھوٹ کا ایک اور ثبوت             |
| rma       | ينا                                               | raa     |   | rrr     | ا یک اور کاری ضرب                        |
|           | روایتِ جابر کے حوالہ ہے متولف کے                  | ray     |   | rrr     | امام عبدالرزاق اور رافضيت                |
| ro•       | واويلا كايوست مارثم                               |         |   | rrr     | ظلم کی انتهاء                            |
| 100       | ا نکارِ تعارض کا پوسٹ مارخم                       | raz     |   | 120     | امام بچیٰ وامام احمہ کے ترک کی حقیقت     |
|           |                                                   |         |   |         |                                          |

| ŗ         |                                                     |            |    |             |                                        |            |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|----|-------------|----------------------------------------|------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                               | تمبرشار    |    | صفحہ نمبر   | مرشار عنوان                            | <u>_</u>   |
| 777       | قو <u>ل</u>                                         | i r∠9      |    | ro•         | 1                                      |            |
| 747       | مام اعظم کی شان میں زبان ورا زی کا پوسٹ مارٹم       | .f rA•     |    | rai         | • . • •                                | ran        |
| 745       | ہام اعظم کی علمیت متفق علیہ ہے                      |            |    | 101         | الجواب: اولاّ<br>*                     | 10         |
| 244       | مام اعظم لقب                                        | f rar      |    | rar         | غانياً<br>د م                          | 14         |
| rya .     | لجواب: اولاً: تعصب موّاف                            | 1 ram      |    | - 4         | وبطريق آخر                             | 14         |
| 444       | انياً: جروح كا جمالي جواب                           | ÷ ۲۸۳      |    | rar         |                                        | 141        |
|           | مام ابن حجرعسقلاني كادو ٹوك فيصله                   | ا ۲۸۵      |    | rom         |                                        | ۳۲۳        |
|           | مبارت میزان کے حوالہ<br>میارت میزان کے حوالہ        |            |    | rar         | *                                      | 246        |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |            |    | rap         | * *                                    | ۵۲۲        |
| P72       | ہے اعتراض کا بوسٹ مارٹم<br>مذہب مالیق               |            |    | 700         | 7 7 7 7                                | ۲۲۲        |
| 144       | ولاً:عبارت الحاقي ہے<br>ں ز                         |            |    | ráa         |                                        | 44         |
| 742       | ر کیل نمبرا<br>ب ن                                  |            | Į. | 101         | ۴ - افول:اولآ                          | ~4^        |
| 747       | رلیل نمبر۳<br>ا                                     |            |    | <b>70</b> 2 |                                        | 749        |
| 747       | د کیل نمبر ۱۳                                       |            |    | rol         | Ö¢ r                                   | 2.         |
| r49       | د لیل نمبر سم                                       |            |    | ral         | ا رابعاً                               | <b>Z</b> I |
| 749       | دليلٍ نمبر۵                                         |            |    | <b>70</b> 2 | ۲. خاصاً                               | ۷٢         |
| 779       | فرضانسائی و ابنِ عدی کے اقوال کا آبر تو ڑجواب       | rar        |    | ran         | ۲۷ وجل و تلبیهس                        | ۳,         |
| 12.       | تواس كاجواب                                         | T917       |    | raq         | ۲۷ امام یحیٰ کے اس قبِل کامحمل         | ۳          |
| rzi ·     | جروحِ نسائی و ابنِ عدی کے غیرمعتبرہونے کی دیگر وجوہ | <b>192</b> |    | 14.         | ۲۷ جواب ندارد                          |            |
| 121       | عال جُروح نسائي                                     | 797        |    | r'4+        | ٢٧ ايضا" عجز موَّلَف                   |            |
| rzr       | حال جروح ابن عدي                                    |            |    | 741         | ۲۷ صنیع ابن حجرسے جواب کا بوسٹ مارٹم   |            |
|           |                                                     |            |    | ryr         | ۱۳ گالی پر اختیام<br>۲۷ گالی پر اختیام |            |
|           |                                                     |            |    |             | ع ا ا ا ا ا ا ا                        | ./ 1       |

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| صفحہ تمبر   | ر عنوان                                | نمبرثها |
|-------------|----------------------------------------|---------|
| rq+         | ا قول                                  | ria     |
| rq.         | * تعینی فی رمضان کا قائل کون؟          | ۳۱۲     |
| 491         | اعادة جھوٹ                             | MIZ     |
| rar         | ا بیب ا ور جھوٹا دعو کی                | MIA     |
| ram         | بناءالفاسد على الفاسد                  | 1-19    |
| 791         | اقل                                    | ۳۲۰     |
| 191         | جهاعت تبجد                             | rri     |
| rair        | مطلق مقیر کے چکر کا پوسٹ مار ٹم        | ٣٢٢     |
| ran         | ا قول: اولاً                           | mrm     |
| rgr         | ال                                     | 2-1-1-  |
| 198         | Üb                                     | rra     |
| <b>190</b>  | ر ابعا ً                               | ٣٢٢     |
| <b>190</b>  | خامساً                                 | rr2     |
|             | ا مام اعظم پر ایک بار پھرطعن ا ور زبان | ۳rA     |
| 190         | ورا زی کا پوسٹ مار ٹم                  |         |
| F94         | حسنِ اسناد 'حسن حدیث کو مشکرم نهیں     | F79     |
| <b>r9</b> ∠ | مبارک بوری کی طرف ہے عذر لنگ           | mm.     |
| <b>79</b> ∠ | اقول                                   | ا۳۳     |
| rga         | جھوٹ پر خاتمہ                          | ٣٣٢     |
| <b>19</b> 1 | ا قول                                  | rrr     |
|             | مر كف كى شەيخەون تىعلەون ۋىتگون        | ۳۳۴     |
|             |                                        |         |

| صفحه نمبر   | ر معثوان                                           | تمبرشا      |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| r2m         | سي محدث كي جرح على الاطلاق معتبر نهين              | <b>19</b> 1 |
| 720         | ا مام اعظم ائمة نقادے ہیں                          | <b>199</b>  |
| r20         | ایک اور طرح ہے                                     | ۳.,         |
| rza         | ج ح خطیب کاایک اور جواب                            | 1-1         |
| 221         | بعض ائمہ کے حوالہ ہے مغالطہ اور جھوٹ کا بوسٹ مارٹم | r**         |
| r29         | ا قول                                              | mor         |
| 129         | محا کمه و تقابل کا بوسٹ مار ثم                     | بهاه سا     |
| ۲۸۰         | بعض محد ثبین پر افتراء تصحیح کا بوسٹ مارٹم         | r.0         |
|             | بعض احناف کے اقوال ہے مغالطہ اور بد زبانی          | m+4         |
| M           | کا بوسٹ مارٹم                                      | 1           |
| PAP         | علامه عيني اور علامه زيلعي پر افتراء               | 14.2        |
| ۲۸۳         | علامه ابن جام نیزعلامه زیله یی عبارت کاهیچ محمل    | ۳•۸         |
| ۳۸۵         | علامه علی قاری کی عبارت کی صحیح توجیه              | p-09        |
| ray         | تشمیری صاحب کے حوالہ سے جواب                       | 1-10        |
| 112         | صنبيع نيني و قاري كاصحح محمل                       | 111         |
| ۲۸۸         | بحث روابت الي رضي الله تعالى عنه                   | rır         |
| 7//         | الجواب                                             | mim         |
| مارثم       | جوابات پر اعتراضات نیزیاوه گوئیول کا بوسٹ          |             |
| <b>7</b> 14 | م<br>مولف ی سخت گذب بیانی                          | موا سرا     |

### بسم الله الرحلن الرحيم

قطيم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وتبعه اجمعين

اما بعد فقد قال الله تعالى فى الكلام المجيد والفرقان الحميد فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغرين وقال فى مقام اخر وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ياتى فى أخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لايجاوز ايمانهم حناجرهم "الحديث (رواه الامام البحارى فى صحيحه عن اميرالمؤمنين على المرتضى كرم الله وجمه الكريم) وفى رواية عنده تحقرون صلوتكم مع صلوتهم وصيامكم مع صمامهم مرفوعًا وفى رواية "اياكم واياهم لايضلونكم ولايفيتنونكم" الحديث (رواه المبارى عن الخلرى نقياتية من مرفوعًا وفى رواية "اياكم واياهم لايضلونكم ولايفيتنونكم" الحديث (رواه مسلم وغيره) وقال ايضا من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمى لحمه يوم القيمة من نار جهنم الحديث رواه الامام احمد (مسند "صفحه عن القيمة من نار جهنم الحديث رواه الامام احمد (مسند "صفحه عم)

(صدق الله العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد للهرب العلمين -----)

| تفحه تتبر   | ر عنوان                                                   | تمبرشار  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>19</b> 1 | اور لاف گژاف کا پوسٹ مارٹم                                |          |
| 199         | حنفیت کو باطل کہنے کی ععلی کا پوسٹ مارٹم                  | ۵۳۳      |
| 799         | ا قول                                                     | ٣٣٩      |
| m*r         | چیلنج بازیوں کا بوسٹ مارٹم                                | ٣٣٧      |
| m.m         | لفظ ترا و یح پر چیلنج کا پوسٹ مار ثم                      | ۳۳۸      |
| 200         | اقول                                                      | rra      |
| h.*h.       | شموليت صحلبه پر چيلنج كا پوسٹ مار ثم                      | mp.      |
| mola        | اقبل                                                      | الماس    |
|             | میں تراو سے پر چیلنج بازی                                 | ٣٣٢      |
| ٣.0         | کا بوسٹ مارنم                                             |          |
| ۳۰۵         | اقول                                                      | ٣٣٣      |
| ٣٠٤         | مولف گید ژبھبکیوں کاعادی ہے                               | . mrr    |
| r.2         | موَلَقْ کِي آخري دُينَك كا يوسٺ مار ٹم                    | ۳۳۵      |
| ۳•۸         | ا قول                                                     | المهابيا |
| ۳+۸         | تائنده جواب کی نوعیت                                      | ٣٣٤      |
| p-9         | مُؤلِّف كاا ختناميه اور تابوت غيرمقلديت مين جارا آخري كيل | ٣٣٨      |
| ااسم        | غیرمقلدین کے عقائد و نظریات                               | الماسط   |
| MIZ         | غیرمقلدین کے بعض شرمناک مسائل                             | ma•      |
| ۳۲۰         | اننتنإر وأجب الاظهار                                      | ۳۵۱      |

### فلاصة ترجمه:

لینی اللہ تعالی نے ارشاہ فرمایا: اے محبوب (صَنْفَظَیْمَ اللِّهِ) آپ فرما دیں ' حَنْ آیا اور باطل ملیا میٹ ہوا' بلا شبہ باطل ملیا میٹ ہونے کی چیز ہے (اسراء پ ۵ا' آیت ۸۱)

نیز فرمایا: حق ثمابت ہوا اور ان کے تمام بھکنڈے ناکارہ ہو کر رہ گئے تو انہیں وہیں پر ذات آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ (الاعراف ' پ ۹' آیت

اور رسول الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْمُ الله عَنْمُ

نیز فرمایا: جو مسلمان کسی مسلمان کو کسی منافق کے ضرر سے بچائے اللہ تارک و تعالیٰ روز قیامت ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا اھ۔

### افتتاحيه:

ے رضا کے سامنے کی تاب کس میں فلک وار اس پہ تیرا علل ہے یا غوث

ے کلک رضا ہے نیخر خونخوار برق بار اعداء سے کہ دو خیر منائیں' نہ شر کریں

بہت سے احباب نے

" ایک بر بلوی مولوی کے جھوٹ خیانت اور جمالت کا اپریش "
نای ایک رسالہ کی چند کاپیاں و کھائیں اور اس کے جواب کا پر زور مطالبہ بھی کیا
جس پر بطور مُولّف بیاں شہرہی کے " عبد اشیم بشیر احمد حسیم" نای ایک غیر مقلدین نے غیر مقلدین نے بیٹ اسلامی کتب خانہ" نای ایک فرضی (یا کم از کم انتائی غیر معروف) مکتبہ کی جانب سے شائع کیا ہے۔ رسالہ ہذا کا بنیادی مقصد 'سابق کی طرح ایک بار پھر "کل جدید لذیذ " کے پیشِ نظر ۲۰ تراوی کو خلاف سنت ' بدعت اور اس کے قائلین کو جنتی و بدعتی نیز آٹھ تراوی کو سنت نبویہ قرار وینے کی نئی اور جدید قائلین کو جنتی و بدعتی نیز آٹھ تراوی کو سنت نبویہ قرار وینے کی نئی اور جدید بات کر کے اپنی پھیکی وکان کو چکانا' سستی شہرت حاصل کرنا اور عباوت المیہ سات کر کے اپنی پھیکی وکان کو چکانا' سستی شہرت حاصل کرنا اور عباوت المیہ سات کر کے اپنی پھیکی وکان کو چکانا' سستی شہرت حاصل کرنا اور عباوت المیہ سات کر کے اپنی پھیکی وکان کو چکانا' سستی شہرت حاصل کرنا اور عباوت المیہ سے مدرویاں حاصل کر کے ان میں باسانی اپنے نجدی عقائد و نظریات کے زہر یلے جراشیم کا پھیلانا ہے۔

رسالہ ہذا ہمارے رسالہ کا قطعاً جواب نہیں ،۔

رسالہ ہذا کو ہمارے رسالہ " آٹھ تراوی کے دلائل کا شخفیقی جائزہ" کا جواب ظاہر کیا گیا ہے جو ہم نے مُولف کے ایک رسالہ "مسئلہ تراوی " کے جواب بیں تحریر کیا تھا گر حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اس رسالہ کا قطعا" جواب نمیں بلکہ یہ ایک مجموعہ مغلظات ہے جو محض شرم مثانے اپی منہ مائلی شکست فاش کو شور و غل کر کے چھپانے اور محض دفع وقتی کرتے ہوئے اپنے مائلی شکست فاش کو شور و غل کر کے چھپانے اور محض دفع وقتی کرتے ہوئے اپنے مائل عوام کو خوش کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے شائع کیا گیا ہے جس کے لیے ہم مزید کچھ کہنے کی بجائے اتنا عرض کر دینا کانی سجھتے ہیں کہ ہمارے

متلاشیان حق اور طالبین حقیقت منصف مزاج قار کین اس پروپیگنده کی حقیقت کو سجھنے کے لئے وونوں رسائل کا غیر جانبدارانہ نقابلی مطالعہ فرما کر اس کا خود ہی بنی بر انصاف فیصلہ فرمالیں۔ (وما علینا الاالبلاغ المبین)

مؤلّف کے رسالہ ہذا کی شانِ نزول اور اس کی منہ مانگی شکست کی تفصیل ہ۔

علاوہ ازیں اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو اس کے لیے مؤلف کے اس رسالہ کی شانِ نزول اور پس منظر سے آگاہی حاصل کر لینا کافی رہے گا جس کی مختصر تفصیل ہے ہے کہ ۱۲ رمضان المبارک ۱۱ ۱۳ الھ مطابق کے اپریل ۱۹۹۱ء بروز اتوار میں انہوں نے ۲۰ تراوی کے خلاف اور آٹھ تروائ کے سنت نبویت ہونے کے اثبات کی غرض سے ''مسکلہ تراوی کی' کے نام سے ایک رسالہ لکھ کر لوگوں میں تقسیم کیا اور اس کے جواب کا مطالبہ کیا جس سے انہوں نے بناوٹی فائ بنے کی غرض سے سوچا یہ تھا کہ رمضان المبارک کی گونا گوں شدید مصروفیات کے باعث اور بغلیں بجانے کاموقع ہاتھ آ جائے گا گر بفضلہ تعالیٰ مؤلف کی اس باعث اور بغلیں بجانے کاموقع ہاتھ آ جائے گا گر بفضلہ تعالیٰ مؤلف کی اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے ہم نے اس کا بقدر کفایت جواب چند گھنٹوں میں سازش کو ناکام بناتے ہوئے ہم نے اس کا بقدر کفایت جواب چند گھنٹوں میں مرتب کر کے ہر وقت ہفتہ عشرہ میں چیش کر ویا جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار مرتب کر کے ہر وقت ہفتہ عشرہ میں چیش کر ویا جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار مرتب کر کے ہر وقت ہفتہ عشرہ میں چیش کر ویا جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار مرتب کر کے ہر وقت ہفتہ عشرہ میں چیش کر ویا جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار مرتب کر کے ہر وقت ہفتہ عشرہ میں چیش کر ویا جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار مرتب کر کے ہر وقت ہفتہ عشرہ میں چیش کر ویا جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار مرتب کر کے ہر وقت ہفتہ عشرہ میں چیش کر ویا جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار مرتب کر کے ہوں انہوں نے اپنے اس طالبہ رسالہ کے آخر میں لکھا ہے۔

" بیہ تو تمہارے علمی تحقیقی جائزہ کا جواب ہوا جو تمہاری چند گھنٹوں کی محنت تھی" اھ ملاحظہ ہو (ص ۵۰)

ع جادو وہ جو سرچرہ کر ہولے

کھر کئی مختلف ذرائع سے ہم نے (اہل علم کی روش پر چلتے ہوئے) اپنا سے رسالہ مولّف کے ہاتھوں میں پہونچوایا گر جواب کے کئی بار کر زور اور شدید

مطالبات کے باوجود ان کی طرف سے "صدائے بر نخاست "۔ اور الی خاموثی طاری رہی جیسے انہیں کوئی کالا سونگھ گیا ہو۔

اس کے تقریبا" تین سال کے بعد (۲۰ رمضان المبارک ۱۳۳۱ه مطابق سے مارچ ۱۹۹۳ء بروز جعرات) ہمارے دو غیور سی نو جوانوں گلزار احمد صاحب زرگر اور محمد اختر صاحب زرگر عرف نضاکی سر توڑ کو مشول سے " ریاض بٹ " اور " فاروق" نامی مولف کے دو مقلد' اپنی زیر و شخطی بیہ تحریر ہمیں دے کر وعدہ کر گئے کہ وہ ہفتہ عشرہ میں اس کا مکمل تحریری جواب لا کر دیں گے۔ اگر وہ اس مطلوبہ جواب لا کر نہ دیں تو مؤلف موصوف سمیت ان کی بوری جماعت کی شکست فاش ہوگی (جو ریکارڈ پر محفوظ ہے اور اس کا عکس حسب ذیل ہے):

منه مانكي تحري شكستِ فاش كاعكس:-

لسم الله الرحمان الرحيم

باعث تحریر اکله منکه ریامی بعث ولد مبرالومتیوث اور منگه فروش و الدون فو مبارکسید الروث رحم یا رفا ال نے ازا ال سنتی عبلومیومی مید مورس و میتم جام عرف اسالم وضلیب وزی جاسع مسجد اشها رو و با ایت بارشی من و با واق می واق ان کا ، سرا ال لیرا ادف بر فرستروک رب از مسئله تراوع کا کا جواب " آمیز و ای دارای بویت بود و از کا ، سرا ال لیرا ادف بر فرستروک رس از مسئله تراوع کا کا جواب " آمیز و ای دارای بویت بود بی و و از این با کا فرا المسئل و این با این با کا فرا استان سود بی مسئله و در از قت مرد برد برد می این مود و می مسئله و در از قت مرد استان این بی این مود از می این مود و می مسئله و در از قت مرد استان از این میداد می این مود و می مسئله این میداد می این میداد می این میداد می این میداد می این میداد میداد می این میداد مید

اليب المراري المراري

العب ريامن بدوره المهديد

گواه سرا ممدافیز 3.3.94

### ایک اور سخت ہیرا پھیری :-

رسالہ بدا میں متولف نے نہ صرف سے کہ اپنے سابقہ رسالہ میں بولے گئے جهوت نیز حضور نبی کریم مشتر المنظالی کی ( صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرها کی ) ایک صدیث میں کی گئی اپنی مجمواند خیانت اور کئی طرح سے اپنی جہالت پر بردہ والنے كا كھناؤنا اقدام كيا ہے (جس كى نشان وہى كركے جم نے بجا طور ير ان سے توب كا مطالبه كيا تها ) بلكه ٤ "النا چور كوتوال كو وافي "كا الكريزي فارمولا ایناتے ہوئے اس نے اس احمان کا صلہ ہمیں سے ویا اور سخت ہیرا پھیری کرتے ہوئے ہاتھ کی صفائی سے و کھائی کہ بے جا انقام پر از کر اپنا سے جرم ہم پر والنے اور نہایت درجہ متکبرانہ انداز اور سوقیانہ کہیج میں بات کرتے ہوئے عوام کو یہ مار " وسے کی فرموم کوشش کی ہے کہ ہم نے معاذاللہ اپنے رسالہ میں اس کا ارتکاب کیا ہے جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے نیز صفحہ ایر بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ چنانچہ اس کے لفظ ہیں : بندہ ندنب کے رسالہ (مسلم تراویج) کا برعم خود جامع جواب وسية موسة ايك بريلوى مولوى عبدالجيد سعيدى رضوى صاحب ن ..... جس جھوٹ خیانت اور جمالت یا تجامل کا ارتکاب کیا ہے اس کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے اھے۔ جو بہت بواظلم اور سخت زیادتی ہے جس کی جاتی مرتمت كى جائے كم ہے جس كے جھوٹ ہونے كے لئے ابنا بھى كافى ہے كہ وہ ادھرادھر ك بانك كراين نامد اعمال كى طرح اين رساله كے بياس صفحات تو سياه كر كئے ہیں مگراہیے اس بے بنیاد باطل وعوٰی کا کوئی ایک بھی صحیح شرعی شوت پیش کرنے ے سخت عاجز اور بری طرح ناکام رہے ہیں اور نہ ہی وہ انشاء اللہ آئندہ اے مھی ثابت کر سکتے ہیں ہاں البقة وہ بد ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے جواب میں بھی مزید ایک اور جھوٹ کا لیندہ تیار کر کے شائع کر ویں جس سے انہیں روکنا بھی سی کے بس کی بات نہیں کیونکہ وہ ایک خالص فتم کے غیر مقلد " محقق" ہیں۔ خلاصد سركدس سب ( جھوٹ خيانت اور جمالت جنہيں انہوں نے ازراہ بمتان جم

مرشدید انتظار کے باوجود وہ ہفتہ مہینہ اور سال کیا اس بر کم و بیش مزید وو سال گزر کے لیکن اس کا جواب آنا تھا نہ آیا۔ جس سے اخلاقا" والونا" اور شرعا" ہر طرح سے ان کی منہ مائلی اور اقراری شکست ہو گئی جس کے بعد اس موضوع ير انسين مريد کھ كہنے يا لكھنے كاكوئي حق باقى ند رہا۔ باين مهد ابني جماعت کے شرم ولانے پر مولف نے بیر رسالہ شائع کرکے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نمایت شوخ چشی سے اس کے جواب کا مطالبہ شروع کر دیا جو ہمارے رسالہ " تحقیقی جائزہ "کی اشاعت کے بعد بحساب سٹسی بورے چار سال نو ماہ تئیس ایام اور بحساب قمری جار سال گیارہ ماہ اور انیس ایام رکھھ دن کم بورے پانچ سال) کے طویل عرصہ کے بعد رمضان المبارک ۱۲۲۱ھ مطابق ۲۱ جنوری ۱۹۹۱ء بروز بدھ بوقت ساڑھے چار بجے شام ہمارے سامنے مظرعام پر آیا اور اس میں بھی مُولَف ن " اپنی برانی عادت " کے مطابق کی جالاکیاں کیں اور کی کھیل کھیلے۔ مثلا" سابقه رساله کی طرح اسے بھی اواخر رمضان المبارک میں تقیم کرایا ناکه شدّت مصروفیات کے باعث ان کے خصم کو اس کا جواب جلد شائع کرنے کا موقع ہی نہ ال سکے۔ نیز اس میں اول سے آخر تک کمیں بھی اس کی تاریخ اشاعت ورج نہیں کی ناکہ وہ عوام کو بسانی یہ وھوکہ دے سکیں کہ انہوں نے ہمارے ندکورہ جواب طلب رساله (تحقيق جائزه) كاجواب فورا" لكه ديا تها يا كم از كم ناوا تقول كي اس طرف توجد نہ جا سکے پھر بھی مولف نمایت دیدہ دلیری سے ہم ہی پر یہ الزام رکھتا ہے کہ ہم نے وہ رسالہ اینے عوام کو وهوکہ وینے اور انسیں خوش کرنے کی غرض سے لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو (ص ۱)

جس سے معلوم ہو آ ہے کہ متولف کو ہیرا پھیری اور ہاتھ کی صفائی و کھانے کے فن میں مہارت نامہ حاصل ہے۔ زندہ باد۔

ہ ایں کار از تو آید و مرداں چنیں ہے کنند۔ محصر منم کو مگر نہیں آتی

ەسم

ے منسوب کیا ہے ) ان کے ذاتی اور ان کے اپنے '' اوصاف حمیدہ '' ہیں اور یہ ان کی طرح ہمارا محض وعوی ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس اس کے ٹھوس فتم کے کئی مضبوط شواہد موجود ہیں۔ باتی جن باتوں کو انہوں نے کھینچا تانی سے جھوٹ خیانت آور جمالت یا تجائل کا نام وے کر انہیں اپنے اس جھوٹے وعوٰی کی ولیل بنانے کی ذموم کوشش کی ہے وہ ان کی اپنی تراش خراش' کم علمی' کج فنمی اور تلبیس کا نتیجہ ہے (جیسا کہ اپنے مقامات پر بالتفعیل آ رہا ہے) پس کھوپڑی کی تلبیس کا نتیجہ ہے (جیسا کہ اپنے مقامات پر بالتفعیل آ رہا ہے) پس کھوپڑی کی کی اپنی خراب ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ( لیجئے ہمارے ذکورہ وعوٰی کے بعض ولا کل حاضر ہیں )

مولف کے جھوٹے ہونے کا ثبوت:

### جھوٹ نمبرا تانمبرس:

جھوٹ تمبر س

نیز اپنے اس رسالہ میں (صفحہ ۲۱ پر) ہمارے اس قاہر سوال کے جواب سے عاجز آکر (کہ اگر تبخد اور تراوی ایک ہے تو غیر مقلدین صرف آٹھ رکعات ہی کو مسنون کہہ کر اسے ہی کیوں پڑھتے ہیں چار'چھ اور دس رکعات ہجد بھی تو رسول اللہ مستون کہہ کر اسے ہی کیوں پڑھتے ہیں وہ انہیں سنت کہہ کر رمضان المبارک میں بھی بھی انہیں کیوں اوا نہیں کرتے؟) نہایت شوخ چشی سے یہ جھوٹ بول میں بھی بھی آٹھ سے کم (لینی 2، ۵ سا اور ایک رکعت) اور بھی بھی آٹھ سے کم (لینی 2، ۵ سا اور ایک رکعت) اور بھی بھی آٹھ سے زائد (لینی 4 سا رکعات) بڑاوی بھی پڑھتے ہیں جس کے جھوٹ ہونے میں کی جھوٹ کو بھی ذرقہ بھر کی قتم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیا وہ قرآن میں کی جھوٹ کو ایک رکعت کیا وہ قرآن میں کی جھوٹ کو بھی ذرقہ بھر کی قتم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیا وہ قرآن میں جموٹ کو بھی ذرقہ بھر کی قتم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیا وہ قرآن کے باتھ رکھ کر اور قتم اٹھا کر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کب' کہاں اور کس مجد

میں آٹھ سے کم یا زائد تراویج پڑھائی یا پڑھوائی تھی اور کیا وہ یہ لکھ کر دے سکتے بیں کہ اگر بیہ ان کا جھوٹ ہو تو ان کی موجودہ یا متوقع بیوی پر ان کے نظریہ کے مطابق پڑ جانے والی تین طلاقیں پڑیں ؟؟؟

#### جھوٹ نمبر۵:

نیز ایک جھوٹ انہوں نے یہ بھی بولا کہ مولوی انور شاہ کشیری صاحب کا ایک حوالہ نقل کر کے ہمارے عوام پر رعب جھاڑتے اور اپنے فضول حوالہ جات کا نمبر بردھانے کی غرض سے کشمیری صاحب ندکور کو ہمارا پیٹوا اور ہمارے مسلک کا انہائی کثیر العلم اور ذمتہ وار عالم بنا کر پیش کیا ہے ( ملاحظہ ہو صفحہ ۳۱ ) جب کہ انہیں اچھی طرح نہ صرف معلوم ہے بلکہ انہیں اس کا اقرار بھی ہے کہ موصوف انہیں اچھی طرح نہ صرف معلوم ہے بلکہ انہیں اس کا اقرار بھی ہے کہ موصوف قطعا" ہمارے پیٹوا نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اس رسالہ کی ابتداء ہی ہمیں "بریلوی " لکھ کر کی ہے جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہرہے جب کہ کشمیری صاحب موصوف بربلوی نہیں دیو بندی ہیں۔ بچ ہے

ع دُوبة كو شك كاسمارا

### جھوٹ تمبرا؟

مؤلف موصوف اس حوالہ سے برے با ہمت اور اپنے فن میں کامیاب رین شخص ثابت ہوئے ہیں جس پر وہ شاباش کے مستحق بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے اس " رسالہ مبارکہ "کو آول سے آخر تک ایک ہی نہج پر رکھ کر اسے اس کے مقررہ معیار و مقام سے گرنے نہیں دیا۔ چنانچہ جس طرح انہوں نے اس کا آغاز جھوٹ سے کیا تھا' اسے انجام بھی جھوٹ ہی کا دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے آخری صفحہ پر آخری جملوں میں ہمارے رسالہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: " تم نے حبیب الر عمل اعظمی ویوبندی کے رسالہ بنام " رکعات تراوی " سے نقل کر کے چند گھنٹوں میں تیار کیا " اھ

اگرچہ کسی علمی تحقیق کتاب سے استفادہ کوئی جرم اور کچھ معیوب نہیں كر (الحكمة ضالة المؤمن النج) تابم حقيقت بير ب كد اعظى صاحب موصوف کی بید کتاب مارے پاس ماری (ذاتی اور دارالعلوم کی کسی بھی) لائبرری میں مرے سے ہی نہیں اس ہم نے اس سے نقل کہاں سے لے لی جب کہ ہم نے ان کی وہ گھر والی ذاتی کتاب " رکعات تراوت " بھی مجھی نہیں ویکھی۔ پس بیر ان کا چھٹا جھوٹ ہوا۔ دراصل بیر جھوٹ انہوں نے حفظ مانقدم کے طوریر اسے ایک اور کراوت پر یردہ والنے کی غرض سے بولا ہے کیونکد ان کے اس رسالہ کو ویکھنے سے یہ چاتا ہے کہ انہوں نے گالیوں اور ادھر کی غیر متعلق باتوں کے علاوہ مسلم بدا کے حوالہ سے جو بعض التی سیدھی بحثیں کھی ہیں وہ انہوں نے اینے ایک غیر مقلّد پیش رو مولوی عبدالر ممن مبارک بوری کی کتاب تحفة الاحوذي جلد ٢ ك متعلقه ابواب سے نقل كركے اسى اس رساله ميس بحرتى کی ہیں جس کا انہیں خود کو بھی اقرار ہے۔ ملاحظہ ہو: (سفحہ ۱۴ صفحہ ۲۳ صفحہ ٣٢ رساله ذكوره ) - خلاصه بير كه مؤلف نے بير جھوٹ محض اپنے ايك كرنوت كو چھیانے کی غرض سے بولا ہے البتہ " چند گھنٹوں میں تیار کیا " کے لفظ لکھ کر اس حقیقت کو و کے کی چوٹ تشکیم کر لیا ہے کہ ہم نے ان کا قرض واقعی پہلی فرصت میں اور پر دفت چکایا تھا۔

> والفضل ما شبدت به الاعداء ( ليج اب ان ك وصف خيانت سے بردہ المقاب )-

مؤلّف کے خائن ہونے کا ثبوت

خيانت نمبرا:

مُولِّف کی ایک مجمولنہ خیانت تو وہی ہے جس کا ار ٹکاب انہوں نے اپنے سابقہ رسالہ (مسلم تراویج) میں کمیا تھا جسے انہوں نے اپنے اس رسالہ میں بھی

سلم کیا ہے چنانچہ ہجبہ کے بارے میں حدیث اہم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نقل کرنے میں عمرا" قصرا" اور جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے انہوں نے یہ خیانت کی تھی کہ اس کے وہ الفاظ جو اس کے دربارہ ہجگہ ہونے ہونے پر واضح قرینہ ہیں (لیعنی اتنام قبل ان تو تر النے انہیں وہ) شیر مادر سمجھ کر مجھ جن پر ہم نے انہیں اپنے رسالہ میں بجا طور پر جھنجھوڑت ہوئے ہم کم کے بچے جن پر ہم نے انہیں اپنے رسالہ میں بجا طور پر جھنجھوڑت ہوئے اس مجرانہ خیانت پر ان سے سخت جواب طلبی کی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھنے ہیں : 'باقی رہا یہ سوال کہ میں نے ان آخری الفاظ کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اھ (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰) " ذکر کیوں نہیں کیا " کے لفظوں سے مؤلف نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے بھولے سے نہیں بلکہ عمرا" ان لفظوں کو چھپا کر واقعی خیانت کا یہ الزام رکھنے میں جق واقعی خیانت کا یہ الزام رکھنے میں جق بجانب سے جس کے بعد مزید کسی ثبوت کے پیش کرنے یا ڈنڈا لے کرائز بردستی پچھ مزوانے کی کوئی حاجت نہیں۔

### ع مدعی لاکھ میہ بھاری ہے گواہی تیری

باقی "کیوں" کی توجیہ میں انہوں نے جو عذر بیش کیا ہے وہ بھی "عذر گناہ بد تر از گناہ "کا صحیح مصداق ہے (جیسا کہ آئندہ سطور میں اس کی تفصیل آرہی ہے) مگر اس کے باوجود مُولِّف کے لفظوں میں اس کی عیّاری اور مکّاری دیکھیں کہ اس نے کتنی چابک دستی ہے اپنا ہے جرم ہم پر ڈالتے ہوئے کس درجہ ڈھٹائی ہے یہ لکھ دیا ہے کہ " ہے ہوائی مولوی لوگوں کو صرف وہی بات بتاتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہو۔ کذب بیانی ہے کام لیتے ہوئے یہود و نصاری کی طرح دین میں خیات کرتے ہوئے جو ان کے خلاف ہو اس کو چھیا لیتے ہیں " اھ دلفظہ ملاحظہ خیات کرتے ہوئے جو ان کے خلاف ہو اس کو چھیا لیتے ہیں " اھ دلفظہ ملاحظہ ہو صفحہ ۲ ایسی ہی یا وہ گوئی صفحہ ۳ پر بھی کی ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہو تا تو کہہ

Click For More Books

بیاد' ولاکل میں قطع و برید پر ہے جو ظاہر ہے بہت بری خیانت ہے۔ مولّف کے وصف جہالت کا ثبوت:-

مُولِفٌ کا یہ وصف اس کے نہ کورہ دو اوصاف پر نمایاں طور پر غالب ہے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس کے دو سرے وہ اوصاف بھی در حقیقت اس کے ای وصف (جمالت) کے مرہون منت ہیں کیونکہ جھوٹ اور خیانت' جہالت ہی کا نتیجہ اور کرشمہ ہوتے ہیں جس کی ان کے اس رسالہ میں بکشرت مثالیں پائی جاتی شب کے احصاء کا تو یہ مختصر رقیمہ متمل نہیں۔ مالا یدرک کلّه لا یترک کلّه کے پیش نظر" مثت نمونہ از خروارے "کے طور پر اس کی چند مثالیں محض عنوان کو تُشنهٔ جمیل رہنے سے بیانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ فلیلا خلا:

جبالت نمبرا --- ۲

مُولَف نے اپنے اس رسالہ کے ٹائیل نیز اس کے صفحہ نمبرا پر لفظ "
آپیش "کو اپریش کھا ہے جس سے اس کی علمی بے مائیگی اور جمالت کا پہ چتا
ہے ( فیاللعجب ولصیعة الادب) بلکہ اس کی جمالت کا یہ عالم ہے کہ اس
ایک عام سالفظ بھی صحیح طور پر لکھنا نہیں آیا چنانچہ اس نے "رحیم یار خال"کو"
رحیم بار خان " کھا ہے۔ ملاحظہ ہو ٹائیل۔

### جہالت نمبر ۱۳:

رسالہ کے ٹائیل والے صغہ پر عنوانِ رسالہ کے بنچ لکھا ہے "مولفہ من عبدہ الاقیم بشیر احمد حسیم" اھ بلفظم اپنے منہ میال مٹھو بنتے ہوئے بزبان خود اپی علم" علیت کا ڈھنڈورا پیٹنے اور حد سے زیادہ اس کا پڑ پیگنڈہ کرنے والے اس " پیکر علم" سے کوئی پوچھے کہ عربی گرائمرکی رو سے یہاں لفظ " مؤلفہ" کے بعد " من "کا اضافہ کرنے کی کیامیک بنتی ہے اور وہ یہال کس معنی کی المائیگی کے لیے لایا گیا

الم سم

### ع شرم تم كو مكر نيس آتي

### خيانت نمبر٢:

خان ترقیک صفحہ ۵ پر دو راویوں (محم بن یوسف اور ابن خصیف) کا جرح و تعدیل کے حوالہ سے نقابل کرتے ہوئے تہذیب التهذیب اور میزان الاعتدال کا حوالہ دے کر اول الذکر کے بارے میں لکھا کہ وہ "نقہ شبت" ہے کی ساتھ اپنی کتابوں کے حوالہ سے نانی الذکر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ صرف " نقہ " ہے اس لیے اول کو نانی پر ترجیج ہے جب کہ اپنی کتب میں نانی الذکر کو بھی " نقه " کے ساتھ " شبت نانی پر ترجیج ہے جب کہ اپنی کتب میں نانی الذکر کو بھی " نقه " کے ساتھ " شبت نانی پر ترجیج ہے جب کہ اپنی کتب میں نانی الذکر کو بھی ترقوم کے موافق اور نانی الذکر کی آول الذکر کی وہ روایت فی الواقع ہیں تراوی کی متوبد ہے (جس کی تفصیل متعلقہ مقام پر مبحث فیہ روایت فی الواقع ہیں تراوی کی متوبد ہے (جس کی تفصیل متعلقہ مقام پر آدی ہے) جوان کی تاریخی ہو دیا مزعوات ہے۔

### خيانت نمبرس:

نیز متولف نے اپنے اس رسالہ میں کی مقامات پر " حدیث مرسل " کو مطلقا" غیر مقبول اور مردود لکھا ہے (طاحظہ ہو صفحہ ۱۱ کا) حالانکہ بعض ائمتہ اوی تابعی کے معتمد ہونے کی صورت میں علی الاطلاق اور بعض کچھ شرائط کے ساتھ اس کی مجیت کے قائل ہیں۔ کہا سنبینه انشاء اللّه یہ کھیل بھی متولف نے اس لیے کھیلا کہ وہ مجت فیہ روایت ان کے پہلے سے طے کردہ نظریہ کے بر خلاف جا رہی تھی۔ جوان کی ایک ادرمجرائم خیارت ہے۔

### خيانت نمبر،

علاوہ ازیں سابقہ اور حالیہ دونوں رسائل میں متعدد مقامت پر مولف نے ماز تہجد' نماز تراوی اور نماز وتر کو ایک ہی نمار کے کئی نام قرار دیا ہے جس کی

pry

ہے؟ نیز "عبرہ" کے لفظوں میں "ہ" ضمیر کا مرجع کیا ہے جب کہ اس کے اوپر کھے گئے حسب اصول خود خطبۂ بدعیۃ اور عنوان کے درمیان فل سٹاپ ہے جس کے بعد بید علیحدہ اور مستقل کلام ہے تو کیا بیہ خلاف فصاحت اضار قبل الذکر شمیں؟ نیز اس مقام پر "عبدہ الاشیم" کے الفاظ کو عربی طریقہ پر معرفہ لانے کے بعد لفظ "حسم" کو عمرہ رکھتے ہیں کس نحوی قاعدہ کی خدمات لی گئی ہیں اور اس کے حمرہ لانے میں کیا حکمت ہے جب کہ بیر "عبدہ" معرفہ کی صفت ثانیہ ہے؟ حب کہ بیر "عبدہ" معرفہ کی صفت ثانیہ ہے؟ حب کہ بیر "عبدہ" معرفہ کی صفت ثانیہ ہے؟ قطعا" ہے جس کی علمی قابلیت کا بیر عالم ہے کہ نحو کے ان ابتدائی قواعد ہے بھی قطعا" ہے بہرہ اور بالکل نابلد ہے جو عربی کے درجۃ ابتدائیہ کے لائق طالب علم کو قطعا" ہے بہرہ اور بالکل نابلد ہے جو عربی کے درجۃ ابتدائیہ کے لائق طالب علم کو عبد ازبر ہوتے ہیں اور جو نحو میر شرح مائداور ہدایۃ النحو کے مسائل کے ضبط ہیں بھی غل بٹہ عل ہے وہ جمالت کا الزام بھی بھ پر رکھتا ہے۔

ع ناطقہ سر گریاں ہے اے کیا کئے؟

ے اتنی نہ بڑھا پاکئی داماں کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

جِيالت نمبر،،:

خت شرم ناک ہے۔ سے ذرا آئینہ لے کر اپنی شکل تو دیکھیں بوے آئے ہیں ہارا چاک گریبان دیکھنے والے

جَوِالت تمبر٥:

چرنقل کرده اس آیت کا جو شته اردو ترجمه انهول نے کیا ہے الله الله الله وہ بھی صرف اہنی کا حصة ہے جو کیفنے سے تعلق رکھتا ہے جس سے واقفیت حاصل کرنا ان کے "بلند ترین "علمی مقال و جھنے کے لئے نہایت درجہ ضروری ہو آیت کے لفظ ہیں: بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهتی الایف جس کا ترجمہ غیر مقلد مولف نے اس طرح لکھا ہے: "بلکه ہم حق کو باطل پر چینکتے ہیں تو وہ حق اس باس کا مغز نکال دیتا ہے بھر اچانک وہ بھاگ جاتا ہے الح "جو نہایت درجہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مصحکہ خیز بھاگ جاتا ہے الح "جو نہایت درجہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مصحکہ خیز بھی ہے ازاحق کا صحح معنی بھاگ جانے والا نہیں بلکه " نابود " اور " ملیا میت ہونے والا " ہے جس کی تائید مولف ہی کا ایک پیشرو مولوی ثاء الله امر تسری ہونے والا " ہے جس کی تائید موسوف نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہونے ایک بیشرو مولوی ثاء الله امر تسری کے ترجمہ سے بھی ہوتی ہے چانچہ موصوف نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے : بلکہ ہم تو چے کو رپھر کی طرح) جھوٹ پر ڈالتے ہیں پھر وہ اس کو کچل ڈالٹا ہے اپن وہ (جھوٹ) اسی وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے "۔ (طاح طے اور جموث) اسی وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے "۔ (طاح طے اور جموث) اسی وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے "۔ (طاحظہ او جمد ثائی پ

جس سے معلوم ہو تا ہے کہ مولف اس قدر ساقط اور علم سے اتا فارغ ہے کہ اور تو اور اسے اپنے گھر کی اپنی کتابوں کی بھی خبر نہیں۔ پھران کی سمجھ ان کا اتا ساتھ چھوڑ گئی کہ وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکے کہ کسی جاندار کا بھیجا نگل جانے سے اس پر فورا" موت واقع ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کا بھاگ نگلنا قطعا" مصوّر نہیں ہو سکتا گر مُولف کا باطل ایسا زور آور ہے کہ وہ خدا تعالی کے قابو سے بھی باہر نکل گیا یا پھر کم از کم یہ کہ پوری قدرت صرف کرنے کے باجود خدا

تعالیٰ ہے اس کا بھیجا ہی نہ نکل سکا (والعیاذ باللہ تعالیٰ ) پھر بھی وہ جمیں پر برستے ہوئے بار بار لکھ رہے ہیں کہ "مقلد کو کیسے سمجھ آئے کیونکہ اس کی عقل تو انقلید کی وجہ سے مسلوب و معدوم ہوتی ہے " النے (ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ۹- ) نیز صفحہ نمبر ۱۳ پر گوہر افشانی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: تقلید کی نحوست سے مقلد عقل و شعور جیسی نعمت عظلی سے محروم ہو جاتا ہے " النے اس کی مائند صفحہ نمر ۱۲ و شعور جیسی نعمت عظلی سے محروم ہو جاتا ہے " النے اس کی مائند صفحہ نمر ۱۲ پر بھی لکھا ہے مجبورا" کمنا پڑ رہا ہے

ع نورو كا نام جنون ركھ ديا جنون كا خرد جو چاہے آپ كا حن كرشم ساز كرے الم ابل سنت اعلى حضرت اور طيغم اسلام غزالى زمان عليمها الرحمة والرضوان كے تراجم قرآن "كزالاكن " اور " البيان " كے ديكھنے سے تعصب كى پئى مانع فن تو كم از كم اسخ مى بيشرو كے ترجمہ كى تقليد كر ليتے تو يہ مصحكہ خيز افظ لكھ كر رسوا نہ ہوتے۔ غيرمقلديت كا دورہ ختم ہو گيا ہو تو حسيم صاحب اب بنائيں كہ انہوں نے جو ندگورہ اوصاف كھے ہيں وہ درحقیقت ان جیسے كى غيرمقلد بنائيں كہ انہوں نے جو ندگورہ اوصاف كھے ہيں وہ درحقیقت ان جیسے كى غيرمقلد بنز جمہ كر سكتا ہے ؟؟؟

### جهالت نمبر۲:

مولف پر اس کے وصف جہالت کے غلبہ کا ایک جبوت یہ ہے کہ وہ خود کو حسم ( بروزن لئیم ) لکھتا ہے اور اس کو اتنا بھی خبر نہیں کہ یہ لفظ حسم ہے یا حسم جب کہ جائیں تو بہتر اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہو گا۔ مولف خود ان سے پوچھ لئے جائیں تو بہتر اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہو گا۔ مولف کے بگر جانے اور غضے ہونے کا اندیشہ نہ ہو تا تو ہم بتا ویتے کہ یہ لفظ اس نے کے لئے بولا جاتا ہے جس کی نشو و نما گندی خوراک پر ہوئی ہو جس میں بہت سی

چیزیں آ جاتی ہیں۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو "لسان العرب" وغیرہ۔

خلاصہ بیاکہ مولف نے جھوٹ خیانت اور جہالت جن سے ہمیں ازراہ بہتان متہم کرنے کی ندموم کوشش کی ہے وہ دراصل ان کی اپنی ہی ذاتی "صفات کمالیّہ" ہیں جس سے ان کا مقصد اپنی کذب بیانیوں 'خیانتوں اور جہالتوں کو چھپانا ہے مگر

ے حقیقت چھپ نہیں کتی بناوٹ کے اصولوں سے
کہ خوشبو آ نہیں کتی بھی کاغذ کے چھولوں سے
جے ہم نے بیال بقدر کفایت بعض ٹھوس دلائل کے ذریعہ اجاگر کر ویا
ہے۔ ان کے اس فتم کے دیگر کارناموں کی مکمل تفصیل کے لیے آئندہ اوراق کا

ے یہ تصری لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیاں ہوا' آغاز باب تھا رسالہ کا علمی مقام اور اس کے مواد کی نوعیت اور خصوصیت :-

پھر ایڑی چوٹی کا پورا زور صرف کر کے متوقف نے برعم خویش ہمارے رسالہ کا جو جواب پیش کیا ہے وہ بھی "کھووا میاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا" کا

صحح مصداق ہے جے ویکھ کربے سافتہ کمنا پڑتا ہے کہ

ے بہت شور ختے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خوں نہ نکلا

سابقه رساله کی تلخیص: -

متولف نے اپنے اس رسالہ کا کچھ مواد تو اس طرح سے بنا لیا کہ اپنے سابقہ رسالہ کی بعض عبارات کی ترتیب کو بدل کراسے نئی شکل دے وی جیمے نماز

تہجد و تراوی کے ایک ہونے کی بحث وغیرہ۔ غیر متعلّق بحثیں:۔

اور اس کا پچھ مجم اس طرح سے بڑھایا کہ اس میں بکٹرت عیر متعلق بحثیں بھرتی کر دیں جیسے اعظم الفقہالام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بعض عاسدین و معاندین اور متعصبین کے اعتراضات کی بحث اور متلئ تقلید وغیرها جو قطعا موضوع سے غیر متعلق اور خارج از محث ہیں۔

### فضول تكرار :-

پھراس کا جم، مزید بردھانے کی غرض سے بہت می باتوں کو کئی بار مکرر لے آئے مثلا " تظلید کی بحث کو وہ بلا ضرورت تقریبا " پانچ مقامات پر لے آئے ( ملاحظہ بو (صفحہ ۹ صفحہ ۱۳ صفحہ ۱۳ اور صفحہ ۴ )

اسی طرح لاف زنی کرتے ہوئے عوام پر رعب جھاڑنے کی غرض سے مداریوں والی چیلنج بازی کو بھی کم و بیش پانچ مختلف صفحات پر درج کیا۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۹) صفحہ ۲۷ صفحہ ۲۸ اور صفحہ ۵۰)

### اسلاف يرطعن :-

کی جم اس طرح سے برصایا کہ نہایت درجہ سوقیانہ اور غلیظ زبان استعال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف کو منہ بھر گالیاں لکھ دیں۔ مثلاً صفحہ ۱۰ پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیا جس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ آپ امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نہ صرف بداح بلکہ آپ کے مقلّد اور غالص حنی ہے۔ نیز صفحہ ۳۲ تا ۳۵ جلیل القدر تابعی امام الفقہام سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان علیہ الرحمۃ والرضوان کی شان میں زبان درازی کرتے ہوئے بعض غلط صلط اور اللے سیدھے حوالوں کی آڑ میں "اسلام کے لئے زیادہ نقصان دہ" دعیلہ سلط اور اللے سیدھے حوالوں کی آڑ میں "اسلام کے لئے زیادہ نقصان دہ" دعیلہ سلط اور اللے سیدھے حوالوں کی آڑ میں "اسلام کے لئے زیادہ نقصان دہ" دعیلہ

ساز " وجموف بولنے والا" حتی کہ او گراہ " کے اس غیر مقلد نے غلیظ لفظ لکھتے ہے ہی گریز نہیں کیا۔ بلکہ ایک مقام پر مخدش است خلیفۂ راشد جانشین نور مجسم مشرک گریز نہیں کیا اور مختلف الملک اللہ علی مقام پر مخدش است خلیفۂ راشد جانشین نور مجسم مشرک الفاظ میں آپ کے ایک فیصلہ کو معاذ اللہ خلاف سنت لکھ ویا جس ک وجہ صرف یہ ہوئی کہ آپ کا وہ فیصلہ ملاں موصوف کے دھرم کے بر عکس ہے وجہ صرف یہ ہوئی کہ آپ کا وہ فیصلہ ملاں موصوف کے دھرم کے بر عکس ہے مس سے اس نے اپنی چھپی را فشیت کا شوت مہیا کیا ہے مگر حضرت فاروق اعظم سے اس قدر عداوت کے باوجود سخت تعبق کی بات ہے کہ غیر مقلد موصوف ایک سے اس قدر عداوت کے باوجود سخت تعبق کی بات ہے کہ غیر مقلد موصوف ایک حضرت فاروق اعظم کے نام سے موسوم ہے۔ (ای نسبت سے وہ اسے "جامعہ" الفاروق" کہتے لکھتے بھی ہیں۔

ع بن مكر عجب كمانے غرائے والے

راقم الحروف كو گالياں:

اگر ان گالیون ٔ نازیبا کلمات اور غیر متعلّق ابحاث اور مکرّدات کو حذف کر

ویاجائے تو ان کا اصل رسالہ آٹھ صفح بھی بشکل بنے گا۔ ۵۰ صفحات کے اس رسالہ پر ان گالیوں کو تقسیم کیا جائے تو ہر ہر صفحہ کے حصہ میں دو' دو گالیاں آئیں گی۔ اگر '' مولانا '' کے تصوّر سے ہٹ کر ان کے اس رسالہ کو دیکھا جائے تو اس کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گا کہ یہ کسی خالص بازاری یا کسی سخت ذہنی مریض کا کلام ہے۔

### دربرده وريث شريف پر چوك،-

مولف نے بلا وجہ یہ جارحانہ انداز تحریر افتیار کر کے اپنی جماعت کا کوئی وقار بلند نہیں کیا بلکہ اس گھٹیا پن کی وجہ سے وہ اس کے لیئے وبال جان اور ایک بدنما و ھینہ قرار پائے ہیں۔ بلکہ ہر قدم پر اپنے عمل بالحدیث کے بلند بانگ وعوے کے بعد انہوں نے لوگوں کی نظروں میں حدیث شریف کا مقام گھٹایا وقار کو مجروح کیا اور در پردہ اس پر چوٹ کی ہے کیونکہ لوگ ان کے علی لیمیٹ کے زریفت پرٹیگنڈی کی آگر ان کی اس سب و شنم کو بھی تعلیمات حدیث سے گردانیں گے جس سے خصوصا می غیر مسلم اقوام غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے لوگوں کو اسلام سے متنقر کرنے کے لیے بطور ڈھال استعال کریں گے جو یقینیا می خفیہ باتھ کے اشارے کی اقباع کا مقدس و مطر نہوں اس عیب سے ایسی قطعا میں بری ہے کہ خود رب العلمین بھی اس کی قتم یاد فراتا ہے (حیث قال وقیلہ پار بالایة)

ای پاک زبان کا ارشاد اس حوالہ ہے یہ ہے " سباب المسلم فسوق " کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ نیز ارشاد ہے " واذا حاصم فحر " منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ بحث کے وقت گالیاں کج گا۔

بہرحال اس طریق کلام سے متولّف نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا البتہ اس سے اپنی مخصوص زہنیت اور اصلیت خوب واضح کر دی ہے جس پر ہم ان سے کوئی

شکوہ کرنے کی بجائے ان کا شکرت اوا کرتے ہیں۔ ولنعم ما قیل "کل اناء يترشح بما فيه" (برتن سے وہی کچھ برآمد ہو گاجو اس میں ہو گا) والينا"

ہ ہر کے بر خلقت خودے تند

ے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم آگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گ حواس باختگی و تضاد بیانی:

مولف کے رسالہ ہذائی ایک نمایاں خصوصیت سے بھی ہے کہ اس میں کفرت سے تضاو بیانی پائی جاتی ہے۔ ایک ہی امر کو ہمیں کفرو شرک یا بدعت نہمومہ اور حرام لکھا ہے تو دو سرے مقام پر اس کو اسلام ' توحید اور سنت اور سطابق شریعت بھی مانا گیا ہے۔ بعض مقامات پر مؤلف ہمیں کوستے کوستے خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے جس کا اے احساس تک نہیں ہوتا جو اس کی نہیں خود کشی کی بدترین مثال اور حواس باختگاہ خاصی ذہنی پریشانی پر بھی وال ہے اور اس سے یہ بھی پہتہ چلتا ہے کہ " تحقیقی جائزہ "کی قاہر ضریات اور کاری طبی انہیں واقعی گئی ہیں جنہوں نے انہیں " اور مؤا "کر کے ان کے ذہنی توازن کو شدید واقعی گئی ہیں جنہوں نے انہیں " اور مؤا "کر کے ان کے ذہنی توازن کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سجان اللہ اس قتم کے ایک دو مناظر اور بھی اس فرقہ کو اللث نوسان پہنچایا ہے۔ سجان اللہ اس قتم کے ایک دو مناظر اور بھی اس فرقہ کو اللث ہو جائیں تو ہمیں آئندہ ان کا کچھ جواب لکھنے کی قطعا" کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ خود ہی اپنا قصتہ تمام کرنے اور اپنا بیزا غرق کرنے کے لئے کافی آیا کرے گی بلکہ وہ خود ہی اپنا قصتہ تمام کرنے اور اپنا بیزا غرق کرنے کے لئے کافی رہیں گے مولف کی اس خصوصیت کی بطور نمونہ چند مثالیں حسب زیل ہیں :

مثال تضاد نمبرا:-

رسالہ کے ابتدائی صفحات میں مؤلف نے مقلدین احناف کو "برادران اسلام" اور "میرے بھائیو" کہد کر انہیں اپنا مخاطب بنایا۔ (ملاحظہ ہو ص ۱)۔ جس

#### ۲ ایک اور تضاوی

گالی نامہ کے مختف صفحات کے حوالہ سے ابھی گزرا ہے کہ تقلید مولّف کے زویک مطلقاً پاگل بین نحوست بلکہ کفر اور شرک فی الرسالہ ہے پھر اس بیس متعدد مقامات پر بیہ کہ کرکمچونکہ فلال محدث نے فلال حدیث کو فلال باب بین رکھ دیا ہے اس لیج ہم ان کے وعوی کے مطابق کیے گئے ان کے اس معنی کے بابند ہیں جس کا اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی لینا خیانت' بد دیا تی' یمود و نصاری کی تحریف والی روش پر چلنے کے متراوف اور سخت عیاری و مکاری ہے۔ (ملاحظہ کو گالی نامہ صفحہ ا' کا' س وغیرها)

جب کہ غیر مقلدین خود کو جس تقلید کامنکر اور مخالف ظاہر کرتے ہیں وہ بی تقلید ہے جس کا وہ بیہاں اقرار کر رہے ہیں اس سے بھی جو ان کا تضاد ظاہر ہو رہا ہے قطعا" مختاج بیان نہیں کہ وہ مقلد بنیں یا غیر مقلد بسر صورت وہ اپنے منہ آپ وہی بچھ ہیں جس کے وہ ریمار کس دے چکے ہیں۔ اب حسیم صاحب فیصلہ دیں کہ وہاغ خراب غیر مقلد کا ہوتا ہے یا مقلد کا؟ مؤلف کا معقولہ بالا زرین جملہ دیں کہ وہاغ بار پھر نوک قلم پر آنا چاہتا ہے۔ "جھوٹے انسان کا حافظہ نہیں ہوتا وہ اپنا بیان کی خود ہی تردید کر دیتا ہے"

ے الجھا جو پاؤل یار کا زلفِ دراز میں لو اینے وام میں خود صیاد آ گیا

#### سر ایک اور تضاد:

سے ان کا مقلدین احناف کو مسلمان اور مؤمن سلیم کرنا ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن بعد کے کئی صفحات میں انہوں نے اپنی مقلدین احناف کو محض تقلید کے جرم میں "مسلوب العقل" "معدوم العقل" منحوس " عقل و شعور سے محروم " عقل سے عاری " پاگل " اور " مشرک فی الرسالة " اور " کافر " بھی لکھ دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۹ سا ایما کے ۲۲ مسلمنا")

یں اس سے وہ اپنے منہ آپ اور بقلم خود میر سب کچھ ہو گئے کیونکہ اگر مقلدین احناف واقعی کافر و مشرک وغیره تھ تو وہ انہیں متومن و مسلم مان کر اور اینا اسلامی بھائی کمیہ کر نیز اگر وہ فی الواقع ایسے نہیں تھے تو انہیں کافر و مشرک وغیرہ کہد کر اقبالی وگری سے خود کافر و مشرک وغیرہ ہو گئے کیونکہ کسی کافر کو مؤمن و مسلم کہنا اس طرح کسی متومن و مسلم کو کافر کہنا دونوں کفر بین کہ آول تحلیل حرام یعنی کفر کو اسلام کہنا اور ٹانی تحریم حلاقت اسلام کو کفر کہنا ہے جو گفر ب نیز صحیح حدیث میں ہے "فقد باء احدها" جس نے کسی کو کافر کہا تو یہ حکم ان وو میں سے کسی ایک پر ضرور لاگو ہو گا اس کے باوجود وہ اپنی مادری زبان استعمال كرت موت بار بار مارے متعلق بى كلفت جارہے ہيں كد ان كا و وماغى توازن قائم نيس " ( ملاحظه مو صفحه ٤ وغيره ) حقائق كو سامنے ركھ كر منصف مزاج قار سین خود فیصله فرمالیس که ان کے اس جملے کا حقیقی مستحق اور حیدر آباد یاکستان کے مشہور برے سپتال میں رکھے جانے کے قابل کون ہے؟ بلکہ ہم اس حوالہ سے مولف کے بہت ممنون و مشکر ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی انہوں نے نہایت ہی سادگی کے ساتھ خود ہی فرما دیا ہے چنانچہ '' اینے اسی گالی نامہ (کے صفحہ ۴۸) میں ' ر قمطراز ہیں: " جھوٹے انسان کا حافظہ نہیں ہوتا وہ اپنے میان کی خود ہی تردید کر ديتا ہے "اھ بلفظه-

> ے دل کے پیمپیولے جل اٹھے بینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصول: المیعوا الله والمیعوا الرسول" - پھر اس امرکو بنیاد بناتے ہوئے برغم خود ۲۰ تراوی کو آپ مین اللہ والمیعوا الرسول" - پھر اس کہ کر ہمیں بدعتی اور جہتی قرار دینے کے لیئے یہ گالی نامہ ترتیب دیا اور اس سے پہلے ایک رسالہ تحریر کیا اور کئ مقامات پر صریحا" لکھا کہ بدعت کے ارتکاب کی سزا جہنم ہے - (ملاحظہ ہو صفحہ ۵۳ - ۳۵) گر اس کے باوجود اسی رسالہ میں کئی مقامات پر اس قتم کے بہت سے امور کو نہ صرف جائز و مباح بلکہ مستحب و مستحن اور کار ثواب بھی گردانا ہے امور کو نہ صرف جائز و مباح بلکہ مستحب و مستحن اور کار ثواب بھی گردانا ہے جب کہ وہ ان کے نزدیک رسول اللہ صنتی ایک تعلقا اس فابت نہیں جو کھلی قضاد بیانی اور نہیں خود کشی کی بد ترین مثال ہے ۔ چنانچہ

### ار تكابِ برعات :-

انہوں نے اپنے اس گالی نامہ کا آغاز کرتے ہوئے تسمیہ اس طرح کھی ہے: " بسم اللّه تعالى"

پر خطبه ان لفظوں میں لکھا الحمد للّه وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون " --- پر الفاظِ خطبه و آیت پر اعراب ( زبر ' نبی شور (حرکات) و سکنات) اور نقط لگائے ہیں لفظ " زاحق " کے بعد نشان وقف " ط " لکھا نیز آیت کے ساتھ " پارہ نمبر" اور " آیت نمبر" کھا۔ آیت کے اختام پر گول دارہ (() لگایا۔ نیز آیت کا بزبان اردو ترجمہ کیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو ٹائیش گالی نامہ ) نیز صفحہ ایر ان الفاظ میں خطبہ لکھا ہے۔

" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه و نفخه ونفثه بل نقذف بالحق على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون (انبياء ١٨)"

یہ سب امور ایسے ہیں جن میں سے گوئی ایک بھی ان کے اصول کے اصول کے مطابق بدعت مرمومہ ہوا بلکہ ان کے اس رسالہ کا عنوان خود اس رساله کی تالیف و اشاعت مولانا کا اینا نام " بشیر احمد حسیم" ان کا مطبع "بث اسلامی كتب خانه " نيز ان كي تنظيم اور اس كا نام " جمعيت ابل حديث " جس كا انہوں نے خود کو معامر" لکھا ہے نیز ان کی فرق کا نام "الل حدیث" یہ سب کچھ بھی ان کے اصول کے مطابق اسی مرمیں آیا اور بدعت ستینہ قرار یا تا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ بھی ان کے حسب اصول ، حضور نبی کریم صفی ان کے حسب اصول ، حضور نبی کریم صفی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں۔ اگر ابت ہے تو مولف بنائے کہاں لکھا ہے بخاری میں کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي مِن يَجِم كِيايًا اس ك كرف كا حكم ديا تفاد بخارى كا نام ان كى بولی میں لیا گیا ہے۔ اس شرط کو بھی ہم ازراہ کرم معاف کئے وسیتے ہیں وہ حسب اصول خود ان امور كا سنت رسول الله متنا الله متنافع بونا بخارى چمور مسلم چمور ابوداؤد ترندی نسائی این ماجه چھوڑ حدیث کی سمی معتبر کتاب کی سمی معتد حدیث سے دکھا دیں اور اگر نہ دکھا سکیں اور صبح قیامت تک وہ دکھا بھی نہیں کتے تو پھر ان بدعات سے یا پھراہیے خود ساختہ اصول سے تحریری توبہ نامہ شائع کریں۔

ع جلاكر راكه نه كردول تو داغ نام نهيس

( نعرهُ غوطيّه يا غوثِ اعظم )

### هم- ایک اور تضادی

بلکہ ای رسالہ میں کئی مقامات پر بدعت کے بارے میں اپنے اس خود ساختہ معیار کی صریحا" تردید بھی کردی ہے جس کا انہیں احساس تک نہیں ہوا پھر بھی وہ مقلدین ہی کو عقل و شعور سے عاری اور اوراک و احساس سے محروم قرار دستے چلے جا رہے ہیں:

MA

ع ناطقہ س کیاں ہے اے کیا کہتے؟

خرابی وماغ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے

چنانچہ ای کے صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں: "نفل سمجھ کر کوئی جتنی ر تحسیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے البقہ سنت قرار دے کر اتنی ہی پڑھے گا جتنی ثابت ہے" الخ ملکا ہے بلفظہ

نیز صفحہ ۱۵ پر لکھا ہے: "سنت سمجھ کر اتنی ہی رکھیں رہھے جتنی آپ
سے ثابت ہیں لیکن عام نفل سمجھ کر جتنی رکھیں پڑھے پڑھتا رہے۔ تم سے
ہمارا جھڑا بھی سنّت کے بارے ہیں ہے ورنہ عام نفلوں کی زیادتی ہے ہم کسی کو
نہیں روکتے جتنے نفل بھی کوئی چاہے پڑھتا رہے لیکن ان کو سنّت نہ کہے"۔ اھ
ملفظہ۔

ای کی ماند ای کے صفحہ ۲۵ پر بھی ہے۔ مولی جی ! اگر یہ ورست ہے تو آپ کے اس کلیے کا کیا مفہوم ہے اور آپ کا وہ قاعدہ کہاں گیا کہ رسول اللہ کا اس کلیے کا کیا مفہوم ہے اور بہت کذائیے صریحاً اللہ ایت نہ ہو وہ بدعت نہمومہ ہوگی جس کی بنیاو پر آپ ہمارے بہت ہے معمولات کو آپ صفات کا ایک رسول اللہ ہے غیر ثابت کہ کر انہیں بدعت شرعیہ اور بہیں بدعتی اور جہنی کہتے رہتے ہیں جب کہ ہم بھی کئی بار اعلان کر کھے کہ جو امر مسنون ہے ہم اے سنت ہی سجھتے ہیں اور جس کا سنت ہی سجھتے ہیں اور جس کا سنت اصطلاحیہ ہونا ثابت نہیں اور اس کی ممانعت کی بھی شری ولیل نہیں تو وہ ہمارے نزدیک صرف جواز کے درجہ پر ہے جیے اذان سے قبل صلوہ و سلام (وغیرہ)۔ پس آپ کا بی کہنا کہ غیر مسنول کو کوئی جائز سمجھ کر کرے ملوہ و سلام (وغیرہ)۔ پس آپ کا بی کہنا کہ غیر مسنول کو کوئی جائز سمجھ کر کرے نظریہ سے رجوع اور توبہ نہیں تو جھوٹ ضرور ہے جو یقیناً" آپ کی کھلی تصاد بیانی نظریہ سے رجوع اور توبہ نہیں تو جھوٹ ضرور ہے جو یقیناً" آپ کی کھلی تصاد بیانی ہے۔ بچ ہے کہ نحدی وقت ضرور سے جو یقیناً" آپ کی کھلی تصاد بیانی ہے۔ بچ ہے کہ نحدی وقت ضرور سے جو یقیناً" آپ کی کھلی تصاد بیانی ہوئے نہایت ہوئے نہایت ہی سادگی ہے بہت سے امور کو مان گیتے ہیں:

ے کہتے ہیں بدعت ہوتے ہیں شامل بے ... نہیں تو اور کیا ہے؟

۵- ایک اور تضاد

مولف نے اپنے اس گالی نامہ کے صفحہ ہم پر ازراہ تکبر و عجب نیز دوالحدویصرہ کی روش پر چلتے ہوئے اور صحیح حدیث اذا صلی احدکم بالناس فلیخفف " ہے کھی بغاوت کرتے ہوئے احناف کی نماز کو صحابۃ کرام کی نماز کے سراسر خلاف اور بیٹھیس نکالنا نیز کوے اور مرغ کے ٹھو گوں سے مثابہ لکھا ہے استے میں ہوش آگیا کہ مفتی عبدالمجید سعیدی سے بات ہو رہی ہے کہیں وہ گھٹنوں کے بنچے وے کر کچومرہی نہ نکال دے تو فورا "کھا : اگر سے کمیں کہ صحابہ رضی اللہ عنهم کی طرح اتنی لمبی تو ابلحدیث بھی پڑھتے تو ہم پر طعن کیوں " وہ ہم پر رکھنے گئے شے انہوں نے اسے خود ہی اسپے سرپر رکھ لیا۔ اتنا جلدی ہی سی ہو الزام وہ ہم پر رکھنے گئے شے انہوں نے اسے خود ہی اسپے سرپر رکھ لیا۔ اتنا جلدی ہی اپنے مؤقف سے ہف جانا تھا تو خواہ اس یادہ گوئی کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اپنی سے مؤقف سے ہف جانا تھا تو خواہ مؤاہ اس یادہ گوئی کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بہیں یہ مؤنن اور ہوائی ملآل وغیرہ لکھ رہے ہیں۔ انصاف فرمائیں اصل میں سے ہمیں ہی ضائن اور ہوائی ملآل وغیرہ لکھ رہے ہیں۔ انصاف فرمائیں اصل میں سے کس کی صفات جمیدہ ہیں۔

باقی حد اعتدال ہے ہٹ کر نہایت اختصار ندموم کے ساتھ نماز بڑھنا مارے نزدیک معیوب اور قطعا" نامحمود ہے بعض جہلاء اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے فقہ حفی اس کی کیا ذمتہ دار ہے یہ الزام اس پر تب عائد ہو تا جب اس نے ان کے اس فعل نامحمود کو جائز قرار دیا ہو تا جبکہ ہماری فقہ کی تمام کتب میں اعتدال کو واجب لکھا ہے۔ مولانا اگر اپنے اس دعوی میں سے ہیں تو وہ ہماری فقہ کی کسی معترکتاب کے کسی مفتی ہہ قول سے اس کے برظاف ثابت کریں

ورنہ کم از کم آئندہ یہ بڑ بڑ بند کردیں اور اگر بے لگام جملاء کے افعال کی ذمة داری اہل ندہب علاء پر عائد ہوتی ہے تو کیا آپ بھی اپنے داڑھی منڈوانے 'حد شرع سے کم کرانے والے نیز شرابی کبابی ' زانی ' روزہ خور اور تارک نماز وغیرهم فتم کے المحدیث عوام کے ان افعال کے ذمة دار ہیں 'کیا اگر اس پر آپ کا گریبان پکڑا جائے 'شراب پیس وہ بدکاری کریں وہ رجم کیا جائے اور کو ڈول کی سزا دی جائے آپ کو ' تو آپ یہ قربانی وینے کے لیئے تیار ہیں؟ خدارا انصاف اور

### ع ومکیم اپنی آنک<sub>ه</sub> کاشهتیر بھی

باقی حضرات صحابة كرام رضى الله عنهم كا اتنا طويل قيام كرنا ان كے شوق عبادت اور مقام رفيع كے حواله سے تھاجے شريعت مطبرة نے نہ تو فرض واجب کہا نہ سنت مؤکرہ بلکہ اس کا درجہ محض استجاب کا ہے جس کے ترک پر شرعا" کیچھ ملامت نہیں۔ ہاں اس پر عمل یقیناً" قابلِ تعریف ہے۔ زمانۂ حال میں لوگوں ک عبادت سے بے ر غبتی کے پیش نظر کہ اگر انہیں اتنے طویل قیام پر مجبور کیا جائے تو سے تھوڑا بہت جو کچھ کر لیتے ہیں اے بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جبکہ یبال کوئی الیی اسلامی حکومت بھی نہیں جو ان پر کنٹرول کرے۔ پس اس بدی خرابی سے بچتے ہوئے فقہاء اسلام نے ( تھیمین وغیرها کی مشہور حدیث جس میں " فلیخفت" کا تھم موجود ہے کہ امام کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو نمازیں لمباکر کے یڑھانے کی بجائے بلکا کر کے لینی مختمر راھائے، کی روے ) اختصار غیر مخل کے ساتھ نماز بڑھانے کی تلقین فرما کر انہیں ایک بدی محروی سے بچا لیا۔ پس عمل بالحديث كى ماريخي مثال قائم كرتے ہوئے امت ير اتنے برا احسان كے باوجود فقها پر مولف کا وانت پینا سمجھ سے بالاتر اور حدیث مذکور کے خلاف اعلان جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ اس برویگنٹرہ کے باوجود انہیں خود کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ تطویل قیام کے اس عمل پر وہ خود بھی نہیں چلتے۔

ے آپ ہی اپنی اواؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں کے تو شکایت ہو گ ۲۔ ایک اور تضاد:۔

مولف اور اس کے ہمنوا تحریر و تقریر کے ذریعہ تحریک کی حد تک سے
پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں کہ برعت صرف شنہ ہی ہوتی ہے "برعت حند" خانہ
ساز شریعت اور ایجاد بندہ ہے گر انہوں نے اپنے اس گالی نامہ میں وُکے کی چوٹ
سلیم کیا ہے کہ برعت حنہ بھی ہوتی ہے بلکہ اسے صحیح بخاری اور موطا امام
مالک کی حدیث سے ثابت بھی مان لیا ہے۔ (ملاحظہ ہو صفحہ اسم کس)
حیث قال: قال عمر منعم البدعة هذه۔

حضرت عمر الضحة المناتج بكان فرمايا كه به بهت التجما طريقه ب" الده ملحما" جو كھلى تضاد بيانى اور مذہبى خودكشى كى بدترين مثال ب- بس اگر بيہ تقتيم درست بے تو اسے غلط قرار دے كر' اور غلط بے تو اسے درست كهم كر آنجاب بدعتى' جنہمى اور مخالف حديث قرار بائے۔ ناراضگى معاف كه

ع اے باد صبا این ہمہ آوردہ تت

### ے۔ ایک اور تضاد:۔

مؤلف اور اس کے ہمنوا بہت ہے سائل میں ہم ہے الجھے وقت 'حمین طیبین زادھا اللہ شرفا" پر قابض اہل جمد کے افعال کو جمت بنا کر پیش کرتے ہوئ یہ پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو وہ کیول کرتے ہیں' ہم نے ان کی بولی میں ان ہے اپنے رسالہ "تحقیقی جائزہ" میں پوچھا تھا کہ وہاں پر آج بھی تراوی ۲۰ رکعات ہی پڑھائی جاتی ہے تو اگر سے بدعت ہے تو آپ ان پر کیا فتولی عائد کریں گے؟ مؤلف نے اس کے جواب میں کانی ہاتھ پاؤل

مارنے کی کوشش کی مگروہ اس دلدل سے نکل نہیں سکے۔ تجدیوں سے اعتقادی ہم آہنگی کو تشکیم کرنے کے باوجود اس کے تسلی بخش جواب سے عابز آکر محض وفع وقتی کرتے ہوئے لکھ ویا۔ "جمیں ان کے عمل سے کیا غرض"۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ ۲۵) جو ہمارے سوال کا قطعا" جواب شیں کیونکہ ہم نے وہی کام کیا تو ہم پر برعت کے فتوے واغے گئے جو بہت برا ظلم ہے۔ اور ان کے بارے میں صرف اننا كمد ديا۔ وجميس ان كے عمل سے كيا غرض"۔ بال آپ نے ان سے ونا نيرو دراہم اور ریال وصول کرنے میں اس لیے اس موقع پر بات کو گول کر لینا ہی مناسب م- ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم باقي مؤلف نے اس مقام ير جو مزيد عذر لنگ پيش كي بين وه بهي قطعا" جموث تليس اور "عذر كناه بدتر از گناه" كا مصداق ميں جيسے ان كابير كہنا وغيره كه وه آٹھ سے زائد كو "منتّ سمجھ كر نسيں بردھتے بلكہ عام نفل سمجھ كر برھتے ہيں"۔ كيونكد ان كے عقائد خواہ كچھ بھى جين وہ فقہ ميں امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه كے مقلد بين بمي وجه ہے کہ فقہ صبلی وہاں پر سرکاری لاء کے طور پر نافذ ہے جبکہ فقہ حنبلی کی تمام کتابوں میں متعلقہ مقام پر ۲۰ تراویج کو مسنون لکھا ہے۔ اسی سے جان چھڑانے كى غرض سے مولف نے انسين "نام كے حنبلى بين" كلما ہے۔ ( ملاحظہ بو صفحہ

یہ بھی "عذر گناہ بدتر از گناہ" ہے کیونکہ مولف کے نزدیک تقلید مطلقا" شرک فی الرسالة ہے جیسا کہ سطور بالا میں باحوالہ گزر چکا ہے تو اس تقدیر پر ان کے اس جملہ کا معنی یہ ہو گا کہ "سعودی تجدی نام کے مشرک ہیں"۔ تو کیا خود کو شرک سے منسوب کرنے پر فخر کرنا اسے سرکاری لاء کے طور پر نافذ کرنا بذات خود شرک ہیں کہ رضاء با کفر کفر ہے نیز "نام کے حنبلی ہیں" کا جملہ سعودیوں کو "مزاف ہیں کہ مترادف بھی ہے اور معنی بیں کہ وہ ازراہ نفاق خود کو حنبلی کملاتے میں۔ گانا ہے کہ ریالوں کی موصولی میں دیر ہو گئی ہے یا حسب مطالبہ ملے نہیں۔

ہیں۔ سے ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے وس جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں۔ ہیں۔ جس پر مولانا نے صحیح معنیٰ میں عمل کر کے دکھایا ہے اس کے باوجود مولّف ہیں۔ جس پر مولانا نے صحیح معنیٰ میں ان کی ہمیں پر عیّاری مکّاری کے گذے لفظ فٹ کرتا ہے جو ان کے لفظول میں ان کی واقعی بہت ہوی عیّاری و مکّاری ہے۔

ع اس کار از تو آید و مردال چنیں مے کنند

اپنامنه اور اپناطمانچه :-

رساله کی ایک واقعی خوبی:-

ویسے تو یہ رسالہ جھوٹ کا بلیدہ اور اس کا مُولّف اس وصف سے علی الوجہ الاتم موصوف ہے تاہم جو بات مانے کی ہو اسے ضرور مان لینا چاہئے؛ مُولّف نے ایک آدھ جگہ پر سے بھی بولا ہے جس پر وہ واو شخسین کا مستحق ہے شلا" مُولّف اور اس کے ہوا خواروں کا رات دن کا مشغلہ عوام سے حضور سید عالم مستفلہ کا اور اس کے ہوا خواروں کا رات دن کا مشغلہ عوام سے حضور سید عالم مستفلہ کی شانِ پاک اور آپ کی عظمت میں وارد آیات و احادیث کو تحریک کی حد تک کی شانِ پاک اور آپ کی عظمت میں وارد آیات و احادیث کو تحریک کی حد تک چھپانا ہے جو قطعا" محتاج ولیل نہیں ( جیسا کہ ان کے عقائد کی بنیادی کتاب " تفویۃ الایمان" نیز ان لوگوں کی چال ڈھال اور نقل و حرکت سے واضح ہے ) اور تفویۃ الایمان" نیز ان لوگوں کی چال ڈھال اور نقل و حرکت سے واضح ہے ) اور

### ي عيال راچه بيال

کہلی مرتبہ سے بول کر مُولف نے اپنا اور اپنے وم چھلوں کا مقام اور شرعی حیثیت متعین کرتے ہوئے دوٹوک لفظوں میں نہایت ورجہ صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ "یہودی اور عیسائی ہر دو گروہ آخری نبی مستفل کھی صفات والی آیات کو عوام سے چھپا لیتے سے ناکہ عوام ان کے مخالف نہ ہوں اور وہ عوام سے دنیاوی مفاد حاصل کرتے رہیں" اھ بلفظم (ملاحظہ ہو صفحہ سم گالی نامہ)۔

دنیاوی مفاد حاصل کرتے رہیں" اھ بلفظم (ملاحظہ ہو صفحہ سم گالی نامہ)۔

دنیاوی مفاد حاصل کرتے رہیں" اھ بلفظم و برید سے کام لیتے ہوئے محض اپنا من پند

معنیٰ کثید کرنے کی غرض سے نقل حدیث میں ہیرا پھیری سے کام لیا ہے جیسا کہ دمتولف کے خائن ہونے کا جبوت "کے زیر عنوان باحوالہ گزر چکا ہے۔ دو سری طرف نہایت ہی زوردار لفظوں میں انہوں نے اسے یہود و نصاری کا پیشہ بھی لکھا ہے چنانچہ ان کے لفظ ہیں: "یہود و نصاری کی طرح دین میں خیانت کرتے ہوئے جو ان کے خلاف ہو اسے چھپا لیتے ہیں" ا ھ بلفظہ ۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۲ ای طرح سی بعبارات مخلفہ مرقوم ہے)۔

پھر نہایت ہی غیر مہم الفاظ میں ان کا تھم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: "
یود و نصارلی قطعی طور پر جہنی ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحت ذکور ہے"۔
اھ (الماحظہ ہو صفحہ ۳) جس پر وہ ہمارے شکرتیے کے مستحق ہیں کیونکہ اگر سے بات
ہم کرتے تو عین ممکن تھا اسے ذہبی اختلاف کا نتیجہ اور فرقہ واریت کا تمرہ کہہ دیا
جاتا۔ ہمارے ایک دوست کی اصطلاح میں اسے "اپنا منہ اور اپنا طمانچہ" کے نام
سے یاد کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### عمل بالحديث ك برويبيكندك كالوسف مارتم

ہاتھی کے دانت وکھانے کے اور عکھانے کے اور:-

مؤلف اور اس کے ہمنواؤں کا ٹھیکیداری (بلکہ ہمارے ایک طنے والے کے لفظوں میں بدمعاثی) کی حد تک پروپیگنڈہ تو ہے کہ ان کی ہر نقل و حرکت عمل بالحدیث کا نتیجہ ہوتی ہے جیسا کہ ان کے اس رسالہ سے بھی ظاہر ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ای حدیث کو مانتے ہیں جو ان کی خواہش نفس پر (ان کے زعم میں) پوری اتر رہی ہو اور وہ بھی محض اس صورت میں کہ اس کا مانا یا عمل کرنا ان کی سستی شہرت کا بھی باعث ہو اس لئے باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے خود کو بعض گئے چنے محض ان فروعی مسائل کے حوالہ سے مشہور کر رکھا ہے

جن کے ذریعہ عوام میں باسانی میجان بیدا ہو جاتا ہے اور بغیر سمی محنت کے ان کی بلبنی ہو جاتی ہے ورنہ حق میر ہے کہ اس فرقہ حادثہ و محدثہ کا حدیثِ رسول صَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى تعلق نهيل بال الر اس معنى مين انهيل المحديث كما جائے کہ ان کے مراہانہ خد و خال کی نشاندہی حدیث میں موجود ہے تو بالکل بجا ہے۔ ہمارے اس مؤقف کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مؤلف نے اپنے اس گالی نامہ کے خطبہ میں تعوزے پہلے بغد اس لفظ استعال کئے ہیں (ملاحظہ ہو صفحہ ۱) جبکه صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرها میں حضرت ابن عباس اور متعدّد صحابهٔ كرام رضى الله عنهم سے مروى ہے كه رسول الله صفاقت الله الله عنهم رسائل میں "اما بعد" کے لفظ ارشاد فرماتے تھے۔ ملاحظہ ہو (صیح بخاری عربی ج ا صنحه ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۳۵ نیز صفحه ۱۸ مطبع کراچی- صحیح مسلم عربی خ اصفحه ۱۸۳ صفحه ۱۸۳ ۲۸۵ ٬۲۸۵ نووی شرح مسلم ج اصفحه ۲۸۵ مند احمد ج اصفحه ۲۲۳ طبع بیروت كمة المكرمد سيرت حلبيه ج م صفحه ممم ، ومم ، ٢٥٢ مم طبع بيروت )-علاوہ ازیں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس کے لیئے ایک مشقل عنوان قائم کیا ے چنانچہ ان کے لفظ ہیں:

باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما بعد

ب من من حاصی المسلم المبعد المبعد كهنے كے شوت كا بيان ملاحظہ ہو- ( صحیح علی خطبہ میں حمد و شاء كے بعد المبعد كهنے كے شوت كا بيان ملاحظہ ہو- ( صحیح بخارى عربي جلد اصفحہ ۱۲۵ طبع اصح المطابع، كراچى )-

نيز مشهور شارح مديث علامه نووى شافعي عليه الرحمة ارقام فرمات بين: "
قوله و يقول المابعد فيه استحباب قول المابعد في خطب الوعظ
والجمعة و العيد و غيرها و كذا في خطبة الكتب المصنفة و قد
والجمعة و العيد و غيرها و كذا في خطبة الكتب المصنفة و قد
عقد البخارى بابا "في استحبابه و ذكر فيه جملة من الاحاديث"
لين مديث كي يه لفظ كه "و يقول المابعد" (ليني رسول الله متناهد الم

بیں کہ تقریر 'جعہ 'عید اور ای طرح کسی جانے والی کتابوں کے خطبوں میں ''
البعد ''کہنا اور لکھنا کارِ تواب ہے جس کے اثبات کے لئے امام بخاری نے ایک
متعقل عنوان قائم کر کے اس کے ثبوت میں متعدّد احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ اھ۔
ملافظہ ہو (نودی شرح صحیح مسلم عربی ج اصفحہ ۲۸۵ طبع اصح المطابع 'کراچی )۔
یس مؤلف کی اس دوغلہ پالیسی اور ان کے قول و عمل کے اس تضاد کو ''
ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ''۔ نہ کما جائے تو کیا کما جائے؟
ہوس سے مؤلف نے عمل بالحدیث کے اپنہ بانگ دعوے کو خاک میں ملاکر

عمل بالحديث الصحيح كے پروپيكنڈے كا بوسٹ مار ثم ہـ ایک اور دوغلہ پالیسی ہـ

مُولَف اور اس کے ہم جولیوں کا دعوی تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف صحیح احادیث کو اپناتے ہیں گر اس کے برعکس اس نے اپنے اس رسالہ میں "میٹھا ہپ اور کڑوا تھو" کے پیش نظر محض اپنا الو سیدھا کرنے کی غرض سے ان احادیث کو بھی لے لیا ہے جنہیں بڑے برے ائمتہ حدیث بلکہ خود مؤلف کے بروں نے بھی غیر صحیح قرار دیا ہے۔ مثلاً" انہوں نے اپنے اس گالی نامہ کے خطبہ بروں نے اپنے اس گالی نامہ کے خطبہ سے تعوذ ان لفظول سے لکھا ہے:

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطن الرجيم من همزه و نفخه و نفشه اله (الماحظم مو) مفر مرا -

تعوذ کے یہ الفاظ جم حدیث سے لئے گئے ہیں وہ ہمارے مطالعہ کے مطالعہ اللہ عنہ سے مروی اور مختصرا" و مطولا" درج ذیل مطابق ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی اور مختصرا" و مطولا" درج ذیل کتب مخرجہ میں موجود ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ (مند احمد ج س صفحہ محد الممكرمہ۔ سنن ابی داؤدج اصفحہ سالا طبع سعید كراچی عامع ترذی ج اصفحہ

۳۳۰ طبع وہلی' نسائی ج ا' صفحہ ۱۳۳۱ طبع قدیمی کراچی' سنن ابن ماجہ ص ۵۸ طبع کراچی' سنن ابن ماجہ ص ۵۸ طبع کراچی' مصنف ابن ابی شبہ ج ا ص ۲۳۲ طبع کراچی' سنن دار تھنی ج ا' صفحہ ۲۹۸ طبع لاہور' صبح ابن خزیمہ ج ا ص ۲۳۸ طبع کمذالمکرمہ حدیث نمبر ۲۹۸) اس حدیث کے متعلق امام ترذی فرماتے ہیں۔

وقدتكلم في اسناد حديث ابي سعيدكان يحيى بن سعيد يتكلم في على بن على و قال احمد لا يصح هذا الحديث

لینی حدیث ابی سعید کی سند پر محدثین کو اعتراض ہے امام یحییٰ بن سعید اس کے راوی "علیٰ بن علی" پر اعتراض فرماتے تھے اور امام احمد نے فرمایا بیہ حدیث صحیح سیں۔ اھ۔ ملاحظہ ہو: (جامع ترفدی ج ا صفحہ ۱۳۳۰ طبع دبلی)

نیز امام ابنِ خزیمہ نے فرمایا کہ میری تحقیق کے مطابق سلفا" خلفا" بیہ حدیث تمام ائمیّہ و علاءِ اسلام کے نزدیک عملا" متروک ہے اور بیہ من و عن کسی ایک بھی عالم دین کا معمول بی نہیں۔ ملاحظہ ہو (ابن خزیمہ ج انصفحہ ۲۳۸)

علاوہ ازیں مولف کے پیشوا صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد نے مسک الحتام شرح بلوغ المرام (ج ا' صغحہ ۲۷ طبع بھوپال) میں امام احمد' امام ترندی اور امام ابن خزیمہ کے ذکورہ اقوال کو اعتبادا " پیش کیا ہے۔

ای طرح مولف کے ایک اور پیشوا شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد نے بھی اپنی کتاب عون المعبود شرح ابی داؤد (ج اصفحہ ۲۸۱٬ ۲۸۱ طبع ملتان) نیز اپنی ایک اور کتاب النعلیق المغنی شرح دار قطنی (ج اص ۲۹۸ طبع لاہور) میں فدکورہ ائمہ (نیز امام منذری) کا اس حدیث پر فدکورہ کلام نقل کر کے اسے برقرار رکھا ائمہ (نیز امام منذری) کا اس حدیث پر فدکورہ کلام نقل کر کے اسے برقرار رکھا ہے۔ خلاصہ بیا کہ متولف کی مشدل بہ اس روایت کو برٹ برٹ ائمہ حدیث بلکہ خود متولف کے بزرگوں نے بھی غیر صبح کہا ہے جو اصولا "متولف کے بزدیک بھی ضعیف قرار پائی گر کتنا برا ظلم ہے کہ ہماری باری میں متولف نے کئی احادیث کو محض بیا کہہ کر محکرایا ہے کہ فلاں فلال محدث نے اس پر کلام کیا ہے اس

لیے یہ لائق سلیم نہیں اور اپی باری آئی تو اسے یہ سب کچھ بھول گیا اور ان کے اصول کے مطابق ضعیف حدیث بھی جمت بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں ''ڈوجے کو شکے کا سمارا''۔ پس اگر اسے اس کا غیر صحیح ہونا معلوم نہ تھا تو اس سے متولف کے بناسیتی اجتماد کی قلعی کھل گئی اور ظاہر ہو گیا کہ جس جابل بلکہ اجمل الناس کو عام پڑھی پڑھائی جانے والی کتب کے مندرجات کی بھی خبر نہیں وہ اپنے دعوی کا اجتماد میں کیو تکر سیجا ہو سکتا ہے اور اگر اسے اس کا غیر صحیح ہونا معلوم تھا تو اپنے اجتماد میں کیو تکر سیجا ہو سکتا ہے اور اگر اسے اس کا غیر صحیح ہونا معلوم تھا تو اپنے اصول سے انحاف کرتے ہوئے اسے کیوں اور کس حکمت کی بناء پر چھپایا ہے؟

#### اس خانه جمه آفآب است :-

روایت لفذایر ایک اور طریق سے کلام:-

مؤلّف کے پیشوا صدیق حن خان بھوپالی غیر مقلّد نے اپنی کتاب مسک الحتام میں فدکورہ روایت کا ضعیف اور غیر صحیح ہونا بیان کیا ہے جیسا کہ سطور بلا میں باحوالہ گزر چکا ہے گر اپنی ایک اور کتاب الروضة الندیّة (ج ا ص ۱۰۰ طبع ملتان) میں اے صحیح قرار دیا ہے یعنی ایک ہی روایت ایک کتاب میں ضعیف ہے گیر وہی روایت دو سری کتاب میں جاتے جاتے پلٹا کھا کر اچانک صحیح بن گئی (فیا کیروہی روایت دو سری کتاب میں جاتے جاتے پلٹا کھا کر اچانک صحیح بن گئی (فیا لیحب)۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلّف اور اس کے سلسلہ کے یہ محققین ایک ہی کیٹا گری کے مجتمدین ہیں۔ سجان اللہ! این خانہ ہمہ آقاب است۔

روایت ابی سعید (ندکورہ بالا) خود مُولَف کے نزدیک بھی قابلِ عمل نہیں کونکہ اس کے بعض طرق میں سے بھی ہے کہ آپ صفی اللہ اللہ اللہ کہتے بھر فدکورہ تعوّذ بھر وقت اللہ اکبر کہتے بھر شاء پڑھتے بھر تین بار لا اللہ الا اللہ کہتے بھر فدکورہ تعوّذ بھر تین بار اللہ اکبر بھر فدکورہ تعوّذ کہہ کر قرائت شروع فرماتے۔ (ملاحظہ ہو مند احمد جس صفحہ ۵۰ طبع مکہ المکرمہ)

ای کی ماند تھوڑے ہے اختلاف ہے ابوداؤد ج اصفحہ ۱۳ نیز ابن خریمہ ج اسفحہ ۲۳۸ میں بھی ہے اور وار قطنی (ج اصفحہ ۲۹۸) میں اتنا زائد ہے کہ نثاء (سبحن کی اللهم الخ) تین بار پڑھ کر تعوّذ فرماتے۔ جے موّلف قطعا" نہیں مانا۔ بہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ایک اور رسالہ «مخضر محمدی نماذ" میں نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے اس سب کو شیر مادر سمجھ کر مہضم کر گیا اور اس کا ایک لفظ تک ذکر نہیں کیا۔ ملاحظہ ہو می اسم مانتا ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ اس طریقہ ہیں کیا۔ ملاحظہ ہو می اسم مانتا ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ اس طریقہ سے اس نے کب اور کہاں نماز پڑھی یا اس کے مطابق پڑھنے کی اپنے مقلدوں کو تلقین کی ہے بھر آگر ہے جھوٹ ہو تو اس کی موجودہ یا متوقعہ بیوی پر اس کے تلقین کی ہے بھر آگر ہے جھوٹ ہو تو اس کی موجودہ یا متوقعہ بیوی پر اس کے حب اصول پڑ جانے والی تین طلاقیں پڑیں؟ آگر وہ یہ کہیں کہ اس کا تعلق محض صلوۃ اللیل ہے ہے تو انہیں یہ بتانا ہو گا کہ اگر ایسے ہے قوانہوں نے اسے خوانہ نماز پر کیوں فٹ کیا ہے؟

لطفه :-

### (مُولَف كي اندهي تقليد):-

مؤلف نے اپ رسالہ "مختر محری نماز" صفحہ اہم ، طبع رحیم یار خال) بیس فہ کورہ بالا الفاظ تعود کا حوالہ دیتے ہوئے احمہ اور ابوداؤد کے علادہ نسائی کا نام بھی لیا ہے حالانکہ بوری نسائی میں بیہ لفظ قطعا" نہیں ہیں۔ ہیں تو مؤلف بتائے کہ اس کی سس جلد س کتاب اس کے سس باب س صفحہ اور کون می سطر میں ہیں۔ کی سس جلد س کتاب اس کے سس باب س صفحہ اور کون می سطر میں ہیں۔ دراصل بیہ غلطی پہلے ایک غیر مقلّد مولوی عبیداللہ رحمانی نے اپنی کتاب "مرعاة" میں کی۔ پھراس ڈیڑھ کتابی بناسیتی محقّق کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اصل کتاب میں کی۔ پھراس ڈیڑھ کتابی بناسیتی محقّق کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اصل کتاب کورانہ تقلید کرتے ہوئے اس نے مکتفی پر مکتفی مارتے ہوئے اور اپ ہی مولوی کی کورانہ تقلید کرتے ہوئے اس نے من و عن نقل کرے عوام پر رعب جھاڑنا شروع کر دیا کہ بیہ حدیث مند احمد میں ہے۔ ابو داؤد میں بھی ہے۔ ایک اور حوالہ سنیے

نسائی میں بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ نمایت درجہ شوخ چشی سے اندھی تقلید کا مرتکب بھی ہمیں ہی بتاتے ہیں اور تقلید ہی کا بار بار طعنہ دے کر مسلوب العقل، عقل و شعور سے محروم اور پاگل بھی ہمیں ہی گردائتے ہیں۔ حیم صاحب انساف سے بتائیں آسان کا تھوکا اپنے منہ پر آیا' یا نہیں؟ اور پچ بچ بتا دیں کہ واقعی یہ حوالہ آپ نے غلط دے کر اپنی جہالت کا شبوت فراہم کیا ہے' ہم آپ پر جموٹا الزام رکھ رہے ہیں؟ رتی بھر بھی ایمان ہے تو قیامت کی پیشی کو تہ نظر رکھ کر امرواقعی بیان کیجئے گا۔

#### نوٹ <u>"۔</u>

مُولَف کے رسالہ "مخضر محمدی نماز" کا مسکت جواب بعنوان"حقیقی محمدی نماز" بھی عنقریب زبور طبع سے آراستہ ہو کر بہت جلد منظر عام پر آ رہا ہے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) جو بفضله تعالی اس موضوع پر آبوت غیر مقلدیت میں آخری کیل کی حیثیت رکھتا ہے اور لائق دید و قابلِ مطالعہ ہے۔ جس سے انشاء اللہ مولانہ اینڈ کمپنی کو باو رہے گا کہ انہیں واقعی کسی سی حنفی سے بالا پڑا تھا۔

#### منه توڙجواپ يه

الغرض مُولَف كا بيد رسالہ تضاوات ' ترافات ' تلبيسات اور افتراء ات كا مجموعہ ' اكاذيب و تكاذيب اور خيانات و جمالات كا لميدہ اور ان كا ايك مكمل كالى نامہ ہم وہ كل اناء ينتر شح بمافيم برتن سے وہ كي يحم برآمد ہو گا جو اس ميں ہو گا) جو نہايت ورجہ بيودہ ' لچر اور ساقط ہونے كے باعث اپنا جواب آپ ہے اس ليح اگرچہ بيد چندال لاكتِ التفات اور قطعا " يجم اس قابل تو نہيں كہ اس منہ بھى لگايا جائے يا اس كے جواب ميں اپنا فيتى وقت ضائع كيا جائے آہم احباب منہ بھى لگايا جائے يا اس كے جواب ميں اپنا فيتى وقت ضائع كيا جائے آہم احباب كے بُرزور اصرار ' بعض كي ادھان نيز كم پڑھے اور ناواقف قتم كے مسلمانوں كو اس كے دام تزوير ميں سينے اور كى گراہى ميں پڑنے سے بچائے نيز اس ليے بھى اس كے دام تزوير ميں سينے اور كى گراہى ميں پڑنے سے بچائے نيز اس ليے بھى

کہ کہیں ہماری خاموشی کو ہماری عاجزی اور بے بسی نہ سمجھ لیا جائے۔ متولّف کو اس کا اپنا آئینہ وکھاتے ہوئے نیز مُولف کے حسبِ مزاج گر اپنی افاد طبع کے مطابق نہایت ہی سنجیدہ اور خالص علمی انداز میں پہلی فرصت میں متولف کی کذب بیانی 'بدزبانی ' نادانی اور یاوہ گوئی کا بوسٹ مارغم کر کے اس کا ترکی بد ترکی اور منہ توڑ جواب پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ قصد زمین بر زمین کے طور پر جب تک کسی کی طبیعت صاف کر کے اس کا وماغ ٹھکانے نہ لگایا جائے اور جب تک اینٹ کا جواب پھرے نہ ہو عرف میں اے کوئی قابل ذکر اور وزن دار جواب نہیں سمجھا جانا ، پر بھى بم نے " لا يحب الله الحمر بالسوء القول الا من ظلم" ك پیش نظر مولف کی برزبانی اور زیاد تیوں پر فریاد کرنے اور صدائے احتجاج بلند كرنے كے سواجس كا اصولا" و شرعا" جميس حق ب عاميانه اور سوقيانه زبان ك استعال سے قطعا" احراز کیا ہے ورنہ ائل علم اور جاتل۔ سی اور وہائی۔ مقلد اور غير مقلد (الغرض مم ميں اور ان ميں) كيا فرق رہے گا۔ جب كري تھورى مت تندی بھی محض بامرِ مجبوری اور محض " کمالدین تدان " کے پیشِ نظران کے اینے كرتوتون كا شروب (ومن اساء فعليها وجزاء سئية سئية مثلها)- بس اب انهيں ہم ير دانت پينے كى بجائے خود كو ملامت كرنى جائيے كه " اين جمه آوردة تست " و تنعم ما قیل

ے نہ صدے تم ہمیں دیتے نہ فراد ہم یوں کرتے در کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

وما توفيقى الابالله عليه توكلت واليه انيب خاوم مسلك ناچيز مُولَّف

44

### بہلی بسم اللہ بناوٹی خطبہ سے :۔

مولف نے اپنے اس گالی نامہ کا آغاز حسبِ ذیل بناوٹی خطبہ سے کیا ہے چنانچہ اس کے لفظ ہیں

بسم الله تعالى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بل نقذف بالحق على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ( الماظم مو تأييل كالى نام)

#### نیز صفحہ ایر ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم- الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - بعد فاعوذ بالله السميع العليمين الشيطن الرجيم من همزه ونفخه و نفثه بل نقذف بالحق على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مماتصفون - اه بلفظه

### مُولَّف بقلم خود بدعتى و جبتمى :-

جو خود اس کے خود سافتہ فرجب کے اپنے بے وصطلے اصول کے مطابق مشکھرٹ بناوٹی اور الیی گراہانہ اور فرموم بدعت ہے جو اپنے قائل و فاعل کو جہتم رسید کرتی اور دورخ بیں لے جاتی ہے کیونکہ اس حوالہ سے مولف اور اس کی " فرتی "کا غنٹرہ گردی کی حد تک پروپیگنڈہ اور نظریتہ ہے کہ جو امر رسول اللہ مشکلاً اللہ ہے سینہ صریحا" اور بہیت کذائیہ ثابت نہ ہو اس کا اپنانا شدید حرام' سخت گناہ بلکہ بعض او قات کفر بھی ہے چنانچہ ان کے گروپ کا مشہور نعرہ ہے کہ " اہل حدیث کے دو بی اصول - اطبعوا اللہ واطبعواللر سول " جس کی بناء پر وہ اہل سنت کے کئی معمولات کو اپنے بقول محض اس بناء پر بدعت کی بناء پر وہ اہل سنت کے کئی معمولات کو اپنے بقول محض اس بناء پر بدعت سیتہ اور ان کو بدعت و جہتی کہ دیتے ہیں کہ وہ آپ مشکلہ بین ہے بعینہ شابت نمیں جینے صلوہ و سلام عندالاذان' محافل میلاد اور دعا بعد نماز جنازہ (وغیرہا)

بلکہ وہ ای آڑ میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی یہ فتولی عائد کرنے میں دین کی عظیم خدمت تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے گروپ کامشہور مقولہ ہے " بدعت' بدعت ہے آگرچہ عمر بھی کرے " ( والعیاذ باللہ )۔ نیز خود مؤلف نے آئے اس گالی نامہ میں اپنے چھے رفض کا ثبوت قراہم کرتے ہوئے مخترت عمر فاروق اعظم نصفی الدین کی بارے میں زبان ورازی کرتے ہوئے نہایت ورجہ غیر مہم الفاظ میں لکھ ویا ہے کہ بیک وقتی آئٹھی تین طلاقیں جاری کرنے کا درجہ غیر مہم الفاظ میں لکھ ویا ہے کہ بیک وقتی آئٹھی تین طلاقیں جاری کرنے کا خیم اور فیطے کے علم اور فیطے کے علم اور فیطے کے خام ای نامہ صفحہ خلاف ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانے " اھ بلفظہ (ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ خلاف ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانے " اھ بلفظہ (ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ خلاف ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانے " اھ بلفظہ (ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ کالی نامہ صفحہ کی دیں کالی نامہ صفحہ کالی نامہ صفحہ کی دیں کالی نامہ صفحہ کی دیں کالی نامہ صفحہ کیا کہ کالی نامہ صفحہ کی دیں کی دیں کی دیا کی دیں کی دیا کی دیا کی دیں کی دی کی دیں کی دیں کی دیں کی دی دیں کی دیں کی دیں کی دی کی دیں کی دیں کی دی کی دیں کی دیں کی دیں کی دی دیں کی دیں کی

### توبه كركے ورنه جائے جہتم:

پی مولف عیند اپنے ہی اس اصول کے پیش نظر صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی نہیں بلکہ صحیح مسلم ہی نہیں بلکہ دنیا کی مسلم ہی نہیں بلکہ دنیا کی صدیث کی کسی مستند کتاب کی کسی ایک صحیح صریح مرفوع حدیث سے دکھائے کہ رسول اللہ مستقل میں ایک ضحیح میں قولا " یا فعلا " کب اور کہال دکھائے کہ رسول اللہ مستقل میں ایک کھنے پڑھنے کا حکم دیا تھا بلکہ ایسی کوئی ایک حسن سے خطبہ ارشاد فرمایا یا اس کے لکھنے پڑھنے کا حکم دیا تھا بلکہ ایسی کوئی ایک حسن

YO

حدیث وکھا دے بلکہ اس کے ثبوت میں ایمی کوئی ایک ضعیف حدیث ہی پش کر وے۔ اور اگر یہ ابت نہ کر سکے اور انشاء اللہ وہ اسے یا صبح قیامت البت نہیں كر سكتا تو ايني اس روسياي كا اعتراف كرتے موئے حسب اصول خود اس خبيث بدعت کے ارتکاب کی علطی سے تحریرا" تقریرا" اعلامیہ طور پر نہ صرف خود توبہ كرے بلكہ اپن قوم كے ہراس فرد سے بھى توبہ كرائے جس جس نے اس سے استفادہ کیا یا پھر جہنم رسید کرنے والے اپنے اس خود ساختہ کلتیہ کے غلط ہونے کا اعلان کرے۔ کچھ بھی منظور نہیں تو جائے جہتم میں اور اس کے بھی سب سے نچلے گڑھے میں اور اپنی قوم کو بھی بے شک اپنے ساتھ لے جائے کہ لااکراہ في الدين قد تبين الرشد من الغيّ فمن شاء فليوّمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظلمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوحوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بقلم خود جنمی بننے کی یہ سزا ہے مؤلّف کو اس کی اس گتاخی کی جو اس نے شان فاروقي ميس كى ہے كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لوكانوا يعلمون وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون كيول حيم صاحب وماغ مُحِکانے لگا ما شیں؟

### اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے:۔

مُولِّف نے بُرکورہ خطبہ کے ضمن میں سورہ انبیاء کی جو آیت کھی ہے'
اس کے ذریعہ اس نے ڈکے کی چوٹ' آٹھ تراوح کے" حق "اور بیس تراوح کے" اس کے ذریعہ اس نے ڈکے کی چوٹ' آٹھ تراوح کے" حق مفہوم سے ہے کہ بیس کے " باطل "بونے کا دعویٰ اور اعلان کیا ہے جس کا واضح مفہوم سے ہے کہ بیس تراوح کا قائل ہونا سخت گناہ بلکہ کفرہے جو اس کی بے شار ائمیّہ دین بالخصوص ائمیّہ اربعہ اور ان کے مقبعین پر سخت چوٹ ہے۔ چنانچہ ۲۰ تراوح پر چوٹ اور اس کے قائلین پر چیاں کرتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس آیت کو اس کے قائلین پر چیاں کرتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے

لکھا ہے: " بلکہ ہم حق کو باطل پر چھنگتے ہیں تو وہ حق اس باطل کا مغز نکال ویتا ہے۔ پھر اچانک وہ باطل بھاگ جاتا ہے اور تمہارے لئے ہلاکت ہے بسب اس کے جوتم بیان کرتے ہو" ( ملاحظہ ہو ٹاکٹل گالی نامہ )

ید عبارت اینے اس مفہوم میں واضح ہے کہ مولف کے نزدیک ۲۰ تراوی باطل اور اس کا قائل ہونا اخروی تباہی کا باعث اور موجبِ ہلاکت ہے ( باقی مغز نکل جانے کے باوجود کسی چیزے بھاگ جانے کا قول کرنا کتنا مضحکہ خیز ہے اس کی تفصیل گزشتہ سطور میں صفحہ ۱۷ پر گزر چکی ہے ) لیکن آپ کو سے دیکھ کر بردی حیرت ہو گی کہ متولف نے شروع میں جس چیز کے باطل ہونے کا وعولی کیا اور جس امرے اثبات کے لئے یہ سب پارٹ بیلے اور اتنی ورق سابی کی آگے چل کر نہایت غیرمہم الفاظ میں اس نے اسے ورست سلیم کر کے اپنے سارے کئے پر خود ہی پانی چیرویا ہے جس سے اس کی بدحواس کا پتہ چلتا ہے اور اس امر کا اندازہ ہو آ ہے کہ " محقیقی جائزہ" کی کاری ضربوں نے واقعی کچھ اثر وکھایا ہے۔ سجان الله! اس قتم کے ایک دو مناظر اور بھی اس ندہب کے لیتے وقف ہو جائیں تو ہمیں سی قشم کی جوانی کاروائی کی کوئی ضرورت قطعا" نہیں رہے گی۔ بلکہ اپنی پوری قوم سمیت اپنی نیا وبونے کے لئے یہ خود ہی کافی رہیں گے۔ چنانچہ اس نے ایے اس وعولی کے برعکس ۴٠ تراوت کا کار ثواب ہونا تشکیم کرتے ہوئے لکھا ہے ود نفل سمجھ کر کوئی جتنی ر تھتیں پڑھنا جاہے پڑھ سکتا ہے البتہ سنت قرار دے کر اتنی ہی بڑھے جتنی خابت ہے " ( ملاحظہ ہو صفحہ سما۔ اسی طرح صفحہ ۱۵ اور صفحہ ٢٥ ير جي لكها ج) " روه سكنا " ب تواس يبل باطل كيون قرار ويا تها؟ كيا باطل کا اپنانا اجر و ثواب کا کام ہے۔ پس ان دو میں سے ایک تو ضرور غلط ہو گا۔ چربیا کہ جو امر غیر البت ہو وہ آپ کے اصول کے مطابق بدعت ندمومہ ہو تا ہے یں آٹھ سے زائد راوی جب آپ کے زدیک رسول اللہ متنا اللہ ثابت ہی نمیں تو وہ بدعت اور گناہ ہوئی چروہ آپ کے نزوی جائز کیے ہو گئی ؟

انہوں نے مقلدین احناف کو مخاطب بنا کر انہیں " برادران اسلام " اور " میرے بھائیو " کے لفظوں سے یاد کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ا) فیا للعجب

روایت ام المؤمنین میں مولف کی ہیرا بھیرال:-بعد خطبہ کیلی چار سو بیسی:-

ہم نے " خقیقی جائزہ" میں نہایت ٹھوس ولائل سے ثابت کیا تھا کہ مؤلف نے قصدا" عراً اور جان بوجھ کر محض اپنا من مانا معنی کثید کرنے کی غرض سے حضرت اللہ المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنها کی رسول اللہ صنفہ اللہ عنہا کی ماز تبجّہ کے بیان والی حدیث کو تراوی کے بارے میں بنا کر پیش کرنے کے لئے اس کا آخری حصہ اڑا ویا جس سے اس کا دربارہ تبجّہ ہونا متعین ہو آتھا نیز اس کے اردو ترجمہ میں انہوں نے اپنی طرف سے " تراوی "کا لفظ بھی بردھا ویا جس سے وہ " معنوی تحریف " اور " مجرانہ خیانت " کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ( تحقیق جائزہ صفحہ ۲ اور صفحہ ۸ )

جس کے بعد انہیں اعراف جرم کرکے توبہ کرلین چاہیے تھی جو قطعا" کار عاریا باعث نار نہیں عظمت اور رحمت پروردگار کے حصول کا سبب ہے یا بھروہ ہمارے ان شواہد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو کم از کم معاملات کے نمٹانے کے شرعی اصول پر عمل کرتے ہوئے کسی قشم کی کوئی شرم محسوس کیے بغیر طف دے کر اپنی صفائی پیش کرتے گر ان کی عیاری ، چالاکی اور چار سو بیسی ویکھیں کہ "چور کی واڑھی میں تکا "کے تحت بعد خطبہ اس نے پہلا کام بیہ کیا کہ سنت ابلیسی پر چلتے ہوئے نہایت ورجہ متکبرانہ انداز میں سب منصب کر کے جو کام اس کے ذمتہ تھا اسے ہیرا بھیری سے ہم پر ڈالنے کی ندموم کوشش کی ہے چنانچہ ایک براگندہ اور بے ربط سی عبارت میں اس حوالہ سے آسس نے لکھا ہے:۔

و ناطقہ سربہ گریبال ہے اسے کیا کہتے ؟ اس قدر اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے کے باوجود مولف صاحب بار بار' ملوب العقل اور عقل و شعور سے محروم بھی ہمیں ہی کتے ہیں' کتنی ہٹ دھری اور ڈھٹائی کی

بات ہے۔ ہم این اس بیرائے کو مُولف کے اس زرّین قول پر ختم کرتے ہیں کہ " جھوٹے انسان کا حافظہ نہیں ہو آ۔ وہ این بیان کی خود تردید کر دیتا ہے " اور بلفظہ ۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ ۴۸ گالی نامہ )

ے دل کے پھیچولے جل اٹھے بینے کے داغ سے
اس گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے
مؤلّف کی خارجیت:۔

مُولَف کی پیش کردہ سے آیت کقّار مکہ کی تروید میں نازل ہوئی تھی جس کی ایک ولیل اس کا سیاق و سباق بھی ہے نیز یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے اور وہ می ہے جب کہ مشہور صحابی اور غیر مقلّدین کے بقول ان کی لڑائی بھڑے والی رفع یدین کے جوت کی اعلی ورجہ کی روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے فتوئی کے مطابق کقار کے بارے میں نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چبیاں کر وینا ہے ایمان فارجی فرقے کا کام ہے چنانچہ صحیح بخاری عربی جلد ۲ صفح اللہ وقال انہم انطلقوا چبیاں کر وینا ہے ایمان فارجی فرقے کا کام ہے چنانچہ صحیح بخاری عربی جلد ۲ صفح اللی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین " یعنی حضرت اللی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین " یعنی حضرت کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ کفارج کو اللہ کی مخلوق میں سے بد ترین سمجھتے تھے اور فرمایا ان کا آیک جرم یہ ہے کہ وہ کفار کے بارے میں نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چبیاں کرتے ہیں اھ ۔ جس سے متولف کی فادجتے کا ثبوت مانا اور یہ فارجی ہیں چہاں کرتے ہیں اھ ۔ جس سے متولف کی فادجتے کا ثبوت مانا اور یہ فارجی ہیں جب کہ وہ خیر سے حضرت ابن عمر کے فوے کے مطابق عظیم المرتبت فارجی ہیں جب کہ وہ خیر سے حضرت ابن عمر کے فوے کے مطابق عظیم المرتبت فارجی ہیں جب کہ وہ خیر سے حضرت ابن عمر کے فوے کے مطابق عظیم المرتبت فارجی ہیں جب کہ انہیں ہمارا مسلمان ہونا بھی مسلم ہے۔ چنانچہ گائی نامہ کا آغاز کرتے ہوئے جب کہ انہیں ہمارا مسلمان ہونا بھی مسلم ہے۔ چنانچہ گائی نامہ کا آغاز کرتے ہوئے

"اگر اس اسحم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہوئے 'حساب و کتاب اور جزا وسزا پر یقین ہے تو پھر میرے بھائیو اصل کتب حدیث کو محولہ ابواب سے نکال کر انہیں اپنے مولوبوں سے حلفا" پورے ابواب کی ساری احادیث کا ترجمہ کروا کر سنو تو انشاء اللہ آپ کے سامنے منکشف ہو جائے گا کہ کون جموٹااور خائن ہے " اف بلفظم ( الماحظہ ہو گائی نامہ صفحہ اسطر نمبراا آ ۱۵۱) مولف کے اس جملہ " اصل کتب حدیث کو محولہ ابواب سے نکال کر " الخ سے جو اس کی جہالت' علمی اصل کتب حدیث کو محولہ ابواب سے نکال کر " الخ سے جو اس کی جہالت' علمی لیے مائی اور بدحوای ظاہر ہے مختاج بیان نہیں کہ اس پیکر علم کو اتنی بھی خر نہیں کہ کتب میں ابواب ہوتے ہیں یا ابواب میں کتب ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیں مولف کے گئے اور بحد کر اس دیا ہے' موضوع کیا تھا اور بات کو " پورے ابواب کی ساری احادیث کا ترجمہ کروا کر سنو " کہہ کر کس چالاکی سے دو سری طرف لے گئے اور پھر جزا و سزا سے ڈرنے کی تنقیش بھی چالاک سے دو سری طرف لے گئے اور پھر جزا و سزا سے ڈرنے کی تنقیش بھی ہمیں شروع کر دیں۔ بات فقیر سے بھی مشورہ یہ دیا کہ مولوپوں کے پاس جاؤ لیخی ہمیں شروع کر دیں۔ بات فقیر سے بھی مشورہ یہ دیا کہ مولوپوں کے پاس جاؤ لیخی اس کے پاس نہ جانا ورنہ وہ سارا کیا چھا کھول کر رکھ دے گا۔

حسیم صاحب آگر آپ ہے ایمانی کو ساتھ لے کر توبہ کے بغیر گئے تو انشاء اللہ روز محشر آپ کی سزا اور حساب و کتاب بھی سب و کیھ لیں گے اس ونیا کے شرعی احکام کے حوالہ سے سرِ دست جو آپ کے ذمہ ہے وہ اس امر کی حلفیہ صفائی پیش کرنا ہے کہ آپ حلف ویں کہ ہم نے آپ کی جو تحریف اور خیانت بیان کی ہے آپ نے وہ تحریف و میان کی ہے ہو تو آپ کی موجودہ یا متوقعہ یوی پر آپ کے خیانت کی ہو یا ہمارا وہ بیان صحیح ہو تو آپ کی موجودہ یا متوقعہ یوی پر آپ کے حسبِ اصول پڑ جانے والی تین طلاقیں پڑیں۔ دیدہ باید۔ ویسے انہیں ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنا گھر اجاڑیں نہ اپنی آخرت برباد کریں اور ہیرا پھیری کرنے یا باتیں بنا کر عوام کی آئھ میں وحول جھونکنے کی بجائے حدیث میں گی گئی مجربانہ باین بنا کر عوام کی آئھ میں وحول جھونکنے کی بجائے حدیث میں گی گئی برگانہ کی بازگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں خیانت اور تحریف سے اللہ و رسول محتین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں خیانت اور تحریف سے اللہ و رسول محتین بی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں خیانت اور تحریف سے اللہ و رسول محتین بی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں خیانت اور تحریف سے اللہ و رسول محتین بی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں خیانت اور تحریف سے اللہ و رسول محتین بی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں خیانت اور تحریف سے اللہ و رسول محتین بی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں خیانت اور تحریف سے اللہ و رسول محتین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرلیں

اسی میں عظمت ہے اس میں سرخروئی اور عافیت ہے جب کہ آپ دیے لفظوں میں اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں چنانچہ اپنے اس گالی نامہ میں اس سے پچھ آگے میں اس کے لکھا ہے:

آپ سے معالم ، اور اس کے ان آخری الفاظ کو ذکر کیوں نہیں کیا " اھ ( " باقی رہا ہے سوال کہ میں نے ان آخری الفاظ کو ذکر کیوں نہیں کیا " اھ ( ملفظه ملاحظه ہو صفحه ۱۰)

یعنی آپ نے مان لیا کہ آپ واقعی حدیث کا وہ آخری حصد شیر مادر سمجھ کر جف نے من لیا کہ آپ کا یہ گہنا کہ " ان آخری الفاظ کا محث فیہ مسلمہ کے منتق نہیں تھا " یہ آپ کی دجل و تلبیس جھوٹ اور جہالت یا تجابل ہے کی دجل و تلبیس جھوٹ اور جہالت یا تجابل ہے کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا تو پورے الفاظ کے نقل کر دینے میں آپ کو نقصان کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا تو پورے الفاظ کے نقل کر دینے میں آپ کو نقصان کیا تھا؟

### ع کھے تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے؟

یں میں سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ اس میں ندکورہ جس سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ اس میں ندکورہ نماز نفل سے مراد محض وہ نظی نماز ہے جو رسول اللہ صفاقہ اللہ علی نیند شرط ہے جیسا کہ ہم بعد اوا فرماتے سے اور وہ تہجد ہی ہے کیونکہ اس کے لیئے نیند شرط ہے جیسا کہ ہم اس کے لیئے نیند شرط ہے جیسا کہ ہم اس سے طابح ہیں ملاحظہ ہو (صفحہ نمبر اسے شابت کر کیکے ہیں ملاحظہ ہو (صفحہ نمبر اسے شابت کر کیکے ہیں ملاحظہ ہو (صفحہ نمبر

40

ا تا ۱۵) وہ تراوی نہیں ہو سکتی کیونکہ تراوی نیند کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے ( کمالا یخفی عن حابل فصلا سے فاضل) معلوم ہوا کہ اس جملہ کا اس مسلہ سے صرف گہرا تعلق ہی نہیں بلکہ سے جملہ پورے مضمون حدیث کی جان ہے جس پر اس میں ذکور نماز کی نوعیت کے سمجھنے کا وارو مدار ہے۔

### مرغے کی وہی ایک ٹانگ :۔

مرموُلف صاحب اپنی اس ہٹ پر قائم ہیں اور ان حقائق سے آسمیں بند کرتے ہوئے اس کے فورا" بعد ارشاد فرماتے ہیں:

" اب بتائيں ان الفاظ سے تهجد اور تراوی جدا جدا کمال سے ثابت ہو۔ سني بلفظه (ملاحظه ہو صفحه ۱۰)

تعصّب کی پتی آنکھوں سے آثار دیں واضح ہو جائے گا پھر بھی نہ مانیں تو جناب کی اس ہٹ کا بہترین جواب جناب کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے گالی اس ہٹ کا بہترین جواب جناب کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے گالی نامہ کے صفحہ ۳۸ پر لکھے ہیں ان کو آئینہ بنا کر ان میں اپنی شکل و کھے لیں ''کمال سے ثابت ہو گئیں '' سمجھ میں آجائے گا۔ چنانچہ آپ کے لفظ ہیں۔

" اگر سورج چڑھے اور نکلنے کے باوجود الو اور چگاوڑ کی نظر کام نہ کرے ان کو سورج نظرنہ آئے یا اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں لو سورج کا کیا قسور؟ یا دوسری مخلوق ان دونول کو سورج کیسے دکھائے؟ ورنہ اس کا سورج تو چڑھا ہوا ہے " اھ ۔ نعرہ رسالت: یارسول اللہ

سے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں انہی کی محفل سجا رہا ہوں ہے محفل میری بات ان کی چراغ میرا ہے رات ان کی خائن کا حکم بقول متولف :۔

اپی مجرانہ خیانت اور تحریف کو لفظوں کے وزن سلے دبانے کی غرض سے لفاقی کرتے ہوئے مولف نے کا اس آدی کا

کام ہے او ملحما" ( ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰ ) پس جب مولف کا حدیث میں تحریف و خیات کرنا ایک حقیقت خابتہ ہے تو اس کا جو نتیجہ نکاتا ہے کی بھی اہلِ عقل پر عنی نہیں۔ منطقی حوالہ ہے یہ بحث اس طرح ہے طے ہوگی کہ اد ایک مخض نے حدیث میں تحریف اور مجرواحہ خیانت کی ہے اور ۲۔ جو ایبا کرے وہ حسب نصریح " ماؤلانا " لعین و نمک حرام مخص ہے۔ لاجھو تو جانیں وہ کون ہے ؟ بقول لعین و نمک حرام مخص ہے۔ بوجھو تو جانیں وہ کون ہے ؟ بقول لعین و نمک حرام مخص ہے۔ بوجھو تو جانیں وہ کون ہے ؟

### يطرده خاتن ولعين

مولف نے فضول واویلا اور خود ستائی کے زرایعہ اینے اس جرم کو چھپانے اور اس سے جان چھڑانے کی غرض سے صفائی کا ایک نیا اور مخصوص انداز اختیار كرتے ہوئے كھا ہے: " خيانت تو وہ لعين كرے جو خالق و رازق كے سوا اينے جیے محاج انسانوں کو وا یا بنائے اور حقیقی وا یا خالق و رازق کا نمک حرام بے اور ساجد کے نام سے اور مختلف ناموں کی بدعات کے ارتکاب سے لوگوں سے چندہ وصول کر کے ونیاوی مقاصد حاصل کرے جمیں خیانت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اپنے خالق و مالک اور حقیقی وا تا کو ہی رازق سیجھتے ہیں خواہ ساری ونیا مخالف ہو جائے جمیں کسی کی برواہ نہیں کیونکہ جارا واتا اور رازق صرف اور صرف الله تعالیٰ ہے " اص بلفظه ( ملاحظه مو صفحه ١٠ گالى نامه ) مر اس سے انہوں نے حارے اس الزام کو اٹھانے کی بجائے اے مزید پختہ کر کے خود اپنے لفظول میں اپنے لعین ' خائن اور نمک حرام ہونے پر رجٹری کر دی ہے اس طرح سے وہ " يك نه شد وو شد" اور " فرمن المطرواستقر تحت الميزاب "كاصيح مصداق قرار پائے ہیں ( معنی بارش سے بھاگا، یرنالے کے نیچے آکھڑا ہوا ) جس میں پہلے تو وہ صرف خود اکیلے مالیث تھے اب وہ اپنی بوری قوم کو بھی لے ووب ہیں

44

اس عبارت سے مولف کا مقصد مسئلہ توسل کی بناء یہ ہم یر ہٹ کرنا اور یہ بنانا ہے کہ ان کا گروپ اولیاء کرام ( خصوصا" حضرت وا یا گنج بخش رحمة الله علیہ وغیرہ ) سے مانگنے یا لوگوں سے چندوں کی اپیل کرنے کی بجائے سب کچھ صرف اور صرف الله تعالى سے مانگتے ہیں جو ان كا بهت برا وجل و فريب اور ان کی سخت تلبیس اور شدید کذب بیانی ہے جے ہم ان کا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کہنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بزرگانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے بھی کوئی برواجھوٹ بولیں۔ اگر بیا بھ ہے تو ان کے جملہ مصارف کہال سے آرہے ہیں ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے میں رہا ہے۔ جن کا طول و عرض بھی بتاتا ہے کہ واقعی اس میں کافی مٹیریل پھیکا گیا ہے' راتوں رات بری بری ساجد اور مدارس کی آسان بوس بلله نگیں کہال سے تعمیر ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کتنا برا جھوٹ ہے کہ وہ لعنی ان کی جماعت کمی سے چندہ بھی نہیں مانگتی۔ ہرایک جانتا ہے کہ ان کی یوٹھ ونگ اشکر طیبہ "کشمیر کے نام پر نہ صرف قربانی کے موقع پر قربانی کی کھالیں اور چڑوں کے جمع كرنے كے لئے ملكى ليول يركيميس لكاتے بين بلكه اس حوالہ سے وہ يورا سال لوگول کی چرال بھی اوطیرت رہتے ہیں۔ ملک کے مختلف مقالت پر غیر مقلدوں نے مساجد و مدارس کے نام پر چندے جمع کرنے کے چھٹے لگا رکھے اور اوے قائم كيتے ہوئے ہیں۔ وستاويزي ثبوت كے طور ير ان كے مسلك كا مشہور مفت روزه رساله الل حديث ( شاره نمبر ا جلد ٢٩ مطبوعه رمضان الميارك ١١٣١٨ ٢ ما ١ جنوری ۱۹۹۸ء ) کا تازہ شارہ اٹھا کر دیکھ لیں اس کے صفحہ نمبر۲۴ صفحہ نمبر۲۳ صفحہ نمبر٢١، صفحه نمبر٢٧ صفحه نمبر٢٨ اور آخري صفحه ير مختلف ذمته دار قتم كے برك بڑے غیر مقلدول کی طرف سے این مختلف فدہی اداروں کے لیے نہایت لجاجت ك ساتھ چندوں كى ايلين درج بن بلكه اس كے صفحه ٢٢ ير ايك " اہل حديث "

کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فراؤ بازی سے ایک ادارے کے نام پر چندہ جمع کرنے کا کاروبار کرتا ہے۔ گویا حسم صاحب کے فتولی کے مطابق ان کے بیہ سب غیر مقلد مطابی ' فائن کین اور نمک حرام بی ؟

باقی لفظ "واتا" کے حوالہ سے انہوں نے حفرت واتا عمنی بخش علیالمرحمة پر جو ہٹ کی ہے؟ تو اولا اس جابل کو اتنا بھی بند نہیں کہ یمال واتا ، معنی " خی" ہے ملاحظہ ہو (فیروز اللغات اردو" خرد سائز صفحہ طبع تاج کمپنی) تو کیا کسی جود وسخا کے پیکر کو " خی " کہنا جرم ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں سخاوت اور خی کی تعریف اور بخل و بخیل کی خشت موجود نہیں۔ کیا صحیح حدیث کے بید لفظ نہیں ہیں الید العلیا خیر من الید السفللی ( دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ ہیں الید العلیا خیر من الید السفللی ( دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ ہیں ہیں الید العلیا خیر من الید السفللی ( در خر ابتدائید کا چھوٹا سا رسالہ " کریما" بھی نہیں آ تا جس میں " ور صفت سخاوت" اور " در ذر خر شت بخیل " کے عنوانوں کے تحت سخی کو سراہا اور تنجوس کو رگیدا گیا ہے

علاوہ ازیں خود مؤلف نے اللہ تعالی کو بار بار "حقیقی وانا" لکھ کر مخلوق کے دانا ہونے کا اقرار کر کے اپنے مؤقف کے جھوٹے ہونے کو تتلیم کر لیا ہے کیونکہ جب وہ حقیقی وانا ہے تو کوئی مجازی اور عطائی وانا بھی تو ہو گا۔ اگر سے تقسیم صحیح نہیں تو لفظ حقیقی کو لانے کا فائدہ ہی کیا ہے مولف صاحب ہمیں گال وینے کی نتیت سے بار بار ان لفظوں کی رف لگاتے ہیں کہ " دروغ گو را عافظہ نباشد "۔ پی " لا ذاکرة للگذاب " کہ شان کے مالک اس بڈھے کو چاہئے کہ اب وہ اس کی تنبیع پڑھ کر خود پر اس کا دم کرلے۔ باتی محبوبان خدا سے مانکنے کا مطلب سے ہمارے نزدیک محض طلب وعا ہے جو قرآن و سنت کی رو سے درست و بجا اور اس کا جواز شرعا" ثابت ہے۔ جس کی تفصیل ہمارے علماء کی اس موضوع براکھی گئی تصانفی جالمیہ میں ہے۔ جس کی تفصیل ہمارے علماء کی اس موضوع پر لکھی گئی تصانفی جالیہ میں ہے۔ جس کی تفصیل ہمارے علماء کی اس موضوع براکھی گئی تصانفی جالیہ میں ہے۔ جس کی حقیقت " میں بھی ہے۔

باقی انہوں نے ہمیں ارتکابِ بدعات کا جو طعنہ دیا ہے صحیح معنیٰ میں اس کا مصداق بھی وہ خود ہی ہیں۔ اور تو اور ان کا فدہبی نام ( اہل حدیث ) بھی اصول و شرع اور خود ان کے قواعد کے پیشِ نظربدعتِ فدمومہ ہے جے ہم کئی دلائل سے شابت کر آئے ہیں۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ رسالہ ہذا ) اگر ہمارے معمولات ہیں سے ہمارے کسی معمول کو نامزد کر کے حسبِ اصول اس کا بدعتِ شرعیۃ ہونا ثابت کیا ہو تا تو ہم اس کے جواب وہ شحے جس کا ہم تابز توڑ جواب پیش کر کے ان کی ہوتا تو ہم اس کے جواب وہ شخے جس کا ہم تابز توڑ جواب پیش کر کے ان کی طبیعت خوب صاف کر دیتے' اس کے بغیریہ ان کی ہمیں گالی ہے جس کے لئے وہ طبیعت خوب صاف کر دیتے' اس کے بغیریہ ان کی ہمیں گالی ہے جس کے لئے وہ شعمات ہوتا اور دلائل سے عاری ہونے کے باعث کتاب کا جم بردھانے کے لئے بھی اس کی انہیں " شدید عاجت " تھی۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا۔ ہے ہے:

اس حدیث میں ایک اور تحریف :-

مولف اپن ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے قدم قدم پر کئی کئی جھوٹ بول کر اس حدیث میں مزید خیات پر خیانت اور تحریف پر تحریف کا مرتکب ہوتا چلا جا رہا ہے چنانچہ حدیث کا منقولہ بالا جملہ ہے اس نے حدیث کو حسب خواہش معنیٰ پر ڈھالنے کے لیے اڑا دیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک اور تحریف کرتے ہوئے کھتا ہے: "ان الفاظ ہے تو آپ کا صرف ایک مجمزہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ دو سرے انسانوں کی طرح آپ غفلت کی گہری نیند نہیں سوتے تھے (الی) جس سے آپ کا وضو ٹوٹے "اھ بلفظہ ملخصا"۔ ( ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ نمبرہ) مولف نے اپنے مزعوم کے اثبات کے لیے جو لفظ " صرف " لکھا ہے وہ حدیث میں بعینہ ایسا اضافہ ہے۔ اس کے لفظوں میں جس کا ارتکاب زمانہ قدیم حدیث میں بعینہ ایسا اضافہ ہے۔ اس کے لفظوں میں جس کا ارتکاب زمانہ قدیم کے خائن و محرف بہود و نصاری کرتے تھے جس کی ایک ولیل یہ ہے کہ ہم اس کا

محض بے بنیاد اور بلا دلیل وعولی ہے جس کے ثبوت کی وہ کوئی صحیح دلیل پیش كرنے سے عاجز رہا ہے اور اسے وہ انشاء الله ما صبح قيامت الله علی ہيں كر سكا ہے۔ ذرة بحر بھى اس ميں صداقت اور جرأت ہے تو اين حسب اصول لائے کوئی ایا ارشاد رسول مستفلی جس میں آپ نے اس مقام پر " صرف" یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ ارشاد فرمایا ہو۔ یا جس میں آپ نے نیند سے پہلے اور نیند کے بعد والے نوافل کو ایک ہی قتم شار فرمایا ہو۔ پھر تعجب ہے کہ متولف انی اس ورق سیای کو بھی بھول گیا ہے جس میں اس نے اپنے نظریہ کے بر عکس محض الوسيدها كرنے كى غرض سے بار باربيد واويلاكيا ہے كد محدث جس حديث کو جس باب میں رکھ وے اسے اس معنیٰ ہی میں لیا جائے گا۔ تو کیا امام بخاری اور الم مسلم عليما الرحمة نے اس حدیث کو متعلقد کتب و ابواب میں آپ صَنْفِي اللَّهِ كَ اللَّهُ مَعْرَه كَ الْبَات كَي عُرض سے ركھا ہے؟ غور فرماتين " وروغ كورا حافظه نباشد " ( اور لا ذاكرة للكذاب ) كامصداق بيد مولف كس طرح س خود بی ایک اصول بنایا پھر خود ہی اس کو پس بشت وال کر بار بار" افتو منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض "كي منظركشي اور " مينها بب اور كروا تهو " کا مظاہرہ کر رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ پیش نظر مقام پر محد ثین اس مدیث کو اثباتِ مجرہ کے اس مدیث کو اثباتِ مجرہ کے اس مدیث کو امام بخاری رحمت کئے نہیں لائے جس کی ایک ولیل یہ بھی ہے کہ اس مدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اثبات مجرہ کی غرض سے کیاب المناقب کے " باب کان النبی صفیالہ کا اللہ علیہ اثبات کہ بی کریم تنام عینہ ولا بنام قلبہ " میں علی مدہ لائے ہیں۔ یعنی اس امر کا بیان کہ نبی کریم صفحہ اور آپ کا دل نہیں سو آتھا۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ اور آپ کا دل نہیں سو آتھا۔ ( ملاحظہ ہو بخاری ، جلدا ، صفحہ اور ۵۰۲۔ ۵۰۲) جس سے مولف کی تلبیس واضح ہوتی ہے )۔

### اقرار بے مثلیت سرکار:- متفاقیا

مُولَف اور اس كى (نام نياو الل حديث ) پارٹى كا حضور مَتْ فَالْكُلْلَة كى ب مثل و بے مثال ذاتِ اقدس کے بارے میں ایک ستاخانہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ معاذاللد عام انسانوں کے طرح بشربیں۔ منقولہ بالا جملہ کو اڑانے سے مولف كالك مقصد الني اس باطل نظريد كو تحفظ دينا بهي تھا كيونكد اس سے آپ عليه السلام کی بے مثلیت واضح ہوتی ہے جو اس کے نظرتیہ کے قطعا" منافی ہے مگر على كل شئى قدير زات نے مُولّف كے التاخ قلم سے اپنے حبيب منتنظ الملا كالمنا منوا كرجمور اب يس اس ضمن ميس مولف نے صحيح الديث کے حوالہ سے وو ٹوک لفظوں میں سے لکھ کر کہ " دوسرے انسانوں کی طرح آپ غفلت کی گہری نیندانہیں سوتے تھے (الی) جس سے آپ مشلک اللہ کا اسو تو لے" مان لیا ہے کہ آپ کے بارے میں اہل سنت کا بے مثل بشر ہونے کا عقیدہ صیح بخاری اور صیح مسلم کی صحیح حدیث کے مطابق ہے جو اس کا مکر ہو وہ حدیث كا مكر اور ابل مديث مرب ے خارج ہے۔ پس نام نماد ابل حديثوں كو يا تؤ اپنا سے باطل نظریہ چھوڑنا ہو گایا پھر اپنے اس برے کے فتوی کے مطابق اہل حدیث ندجب سے خارج قرار پانا ہو گاجو ان کی زبان میں کفر کا دو سرا نام ہے آب جو آسان ہو اسے امین لیس۔ (یا علی مدد)

# ایک اور مغالطهٔ تلیس اور جھوٹ کا بوسٹ مارغم:-

مؤلف نے حضرت ام المؤمنین کی زیر بحث روایت کے دربارہ تراوی ہونے نیز اپنے اس جرم ہونے نیز اپنے اس جرم ہونے نیز اپنے اس جرم کو جھیانے کی غرض سے ہمارے متعلق اپنی مادری زبان میں لکھا ہے کہ : " رکعات تراوی کی اجمالی بحث " سرخی کے تحت خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جو نماز رکعات تراوی کی اجمالی بحث " سرخی کے تحت خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جو نماز رمضان کے مہینہ میں آپ سیتی المجھیائی نے تین راتیں پڑھائی بحوالہ صحیح بخاری ا

### فيصله حفرت شاه عبدالعزيز صاحب

موَّلْف کے ' منقولہ بالا اس جملہ کو غیر منعلّق بتانے کے کذب ' جھوٹ اور نہایت ورجہ غلط ہونے کی ایک ولیل یہ بھی ہے کہ موجووہ اختلاف سے پہلے کے برے برے مقد ثین اے اس میں زکور رسول اللہ متن المنظام کی نقلی نماز کے نماز ہجبہ ہونے کی دلیل مان کر صدیوں پہلے ' مؤلف کے اس باطل نظرتے اور غلط استدلال كا " بوست مارتم " فرما يك بين جنائيه مسلم بين الفريقين جليل القدر مخدث حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث والوى رحمة الله عليه بخارى مسلم وغیرهاکی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: "واس روایت محمول بر نماز تہجر است كه ور رمضان وغير رمضان كيسال بود غالبا" بعدد يازده ركعت مع الوتر م رسد- دلیل برین حمل انت که راوی این حدیث ابو سلمه است ور تمدانی روايت ميكويد كم قالت عائشة فقلت يا رسول الله متنايين اتنام قبل ان توتر قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي كذا رواه البخاري و سلم و ظاہر است که نوم قبل از وتر در نماز تتجد متصور میشود ند غیر آل اھ ما ارونا بلفظه لعني حضرت ام المؤمنين كي اس روايت ميل ندكور رسول الله صفاقتان کی اس نماز سے مراف تہتد ہے جو سال کے بارہ مینوں میں برابر اور عموا" وتر شمیت گیارہ رکعات ہوتی تھی جس کی دلیل میہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو سلمہ نے اس کا آخری جملہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے عرض کی یارسول اللہ منتف اللہ اللہ منتف کے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ میری آئکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جا آنا رہتا ہے جیسا کہ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وتر سے پہلے سو جانا نمازِ تہد ہی میں متصوّر ہو سکتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ سمی اور نقلی نماز میں اھے ملاحظہ ہو: ( فقاد کی عزیزی فارسی جلد اول صفحہ نمبر ۱۹ طبع كتاب فروشي حاجي محمد عليم كتاب فروشي بإزار كابل افغانستان)

صیح مسلم' ابوداؤر' ترندی' این ماجہ' مشکوۃ۔ یہ وہی نماز ہے جسکو مسلمانوں کو اصطلاح میں تراوی کے اصطلاح میں تراوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ای نماز کو اگر ہم تراوی سے تجمیر کریں تو ار تکابِ خیانت اور تحریف معنوی کا الزام دیا جاتا ہے اور خود اس نماز کو تراوی کے ۔۔ تجمیر کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بریلوی مولوی کا دماغی توازن قائم نہیں۔

# س الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لوآپ اپنے دام میں صیاد آگیا

ملاحظه مو - (گلل نامه صفحه ۷) نیز صفحه نمبر ۸ یر لکھا ہے: " یہ بریلوی موادی ایک حدیث لعنی تین رات نماز پرهانے والی وراوی کی محمول کرتا ہے اور دوسری لینی وترول سمیت گیاره رکعات والی تنجد پر اهد جو ان کا زبروست مغالطہ عنت جھوٹ اور شدید تلبیس ہے جس پر جتنی لعنت کے ڈونگرے برسائے جائیں کم ہے کیونکہ حضرت الم المؤمنین کی زریجث روایت قطعا" رسول الله متنا الله المال المارك كى اس نفلى نماز كے متعلق نہيں ہے جو آپ نے بعد نماز عشاء نیور کرنے سے پہلے اپنے اصحاب کرام کو تین راتیں پڑھائی تھی بلكہ تين راتول كى اس نماز كو بيان كرنے والى روايت اس سے الگ ہے اور يد زير بحث روایت اس سے علیحدہ عشے آخر اور چیزے دیگر ہے ہم نے یہ قطعا " نہیں كھاكم حضرت الم المؤمنين كى بير روايت ان تين راتوں كى نماز كے بارے ميں ہے یا اس میں ندکور نماز سے مراد' تراویج ہے بلکاس عبارت کا تعلق محض اس •روایت سے ہے جو ان تین راتوں کی اس نماز کے بیان پر مشتل ہے اس جھوٹے ' ملبس اور پہودی منش خائن مؤلف نے ہماری اس عبارت کو غلط رنگ دے کر پیش کیا اور مغالطہ دینے کی غرض سے اسے ادھورا نقل کیا۔ پھر بھی ہمارے ہی متعلق کہا جاتا ہے کہ " معلوم ہو تاہے کہ اس برملوی مولوی کا دماغی توازن قائم نهيں "

قار سن کرام انساف فرائیں کھوپڑی کس کی خراب ہے اور دماغی توازن کس کا قائم نہیں اور جو شعر انہوں نے لکھا ہے اس کا صحیح مصداق وہ خود ہیں یا ہم؟ نیز اپنے ہی دام میں گرفتار اور ولدل میں پھنا ہواکون ہے وہ یا ہم؟ اور کیا ہے لفظ لکھ کر اس بدزبان نے ہمیں گالی نہیں وی۔

8 گراہ خود ہیں اور کتے ہیں ہمیں غلط کار 8 شرم تم کو گر نہیں آتی غیر مقلّدیّت مکب نے ہمارے

رسالہ " تحقیقی جائزہ" کی جس عبارت میں قطع و برید کر کے اسے غلط رنگ وے کر پیش کیا ہے وہ مکمل طور پر حسب ذمل ہے:

مسلمانوں کی اصطلاح میں آپ کی اس نماز کو " نمازِ تراوی " کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمازِ تراوی مسنون نماز ہے جو خود رسول الله صفاق الله ہے۔ خلاصہ یہ ہے البقہ یہ امر قاتلِ شخص ہے کہ آپ نے ان راتوں مستوں میں ہے کہ آپ نے ان راتوں

ائمية حديث اور بزرگانِ غيرمقلدين سے مائيد :-

جس کی وضاحت ہم '' حقیقی جائزہ '' میں متعدّد ائمۃ حدیث (امام سیوطی' المام سیوطی' المام سی وغیر مقلدین (ابن تیمیہ' قاضی شوکانی' مدین المام سی وغیر هم) بلکہ خود بررگان غیر مقلدین (ابن تیمیہ' قاضی شوکانی' صدّیق حسن بھوپالی اور مولوی وحید الزمال حیدر آبادی نیز مولوی نورالحس بن صدّیق حسن غیر مقلد) کے ان دوئوک الفاظ ہے کر پھے ہیں جن میں انہوں نے حضرت ام المومنین کی اس روایت کے پیش نظر ہونے کے باوجود نہایت صراحت کے ساتھ اپنی آراپیش کرتے ہوئے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ بسند صحیح سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صدّیق اپنی کی کتب میں لکھا ہے کہ بسند صحیح سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صدّیق الله کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت صدّیقہ کی اس کی ماضحہ ال جو اس امرکی واضح دلیل ہے کہ حضرت صدّیقہ کی اس موایت کو بیش کر واضح دلیل ہوئی تو یہ حضرات صاف کہہ دیتے کہ آپ نے ان راتوں میں آٹھ رکھات بیں ہوتی تو یہ حضرات صاف کہہ دیتے کہ آپ نے ان راتوں میں آٹھ رکھات تراوت کو پیش کر میں تو یہ فی اور ولیل کے طور پر حضرت صدّیقہ کی اس روایت کو پیش کر دیتے (ولکن اذ لیس فلیس)

الم ابن حجر عسقلاني كافيصله:

نیز امام ابنِ جرعسقانی (که مولف جن کا جنون کی حد تک مداح به ان)
کا فیصلہ بھی میں ہے که " ولم ارفی شئی من طرقه بیان عدد صلوته فی
تلک اللیالی " لین ان تین راتوں میں رسول اللہ نے کئی رکعات تراوی کی وہی تھی؟ میری تحقیق کے مطابق اس حدیث کے تمام طرق میں سے کوئی ایک طریق بھی ایما نہیں جس میں اس کی وضاحت ہو۔ ملاحظہ ہو (فتح الباری شرح صحیح طریق بھی ایما نہیں جس میں اس کی وضاحت ہو۔ ملاحظہ ہو (فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد ۳ صفحہ ۱۲ طبع بیروت) بلکہ خود مؤلف نے بھی امام ابن حجر کی سے عبارت اپنے گالی نامہ میں نقل کر کے اسے برقرار رکھا ہے۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ نمبر عبارت اپنے گالی نامہ میں نقل کر کے اسے برقرار رکھا ہے۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ نمبر عبارت اپنے قالی نامہ میں نقل کر کے اسے برقرار رکھا ہے۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ نمبر عبارت اپنے گالی نامہ میں نقل کر کے اسے برقرار رکھا ہے۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ نمبر عبارت اپنے گالی نامہ میں نقل کر کے اسے برقرار رکھا ہے۔ و انہوں نے حضرت

میں جماعت کے ساتھ کتنی رکھیں اوا فرمائی تھیں؟ پس اس بارے میں ہماری شخصی جنوت میں جاری شخصی یہ اس کا تو کوئی صحیح صریح شوت نہیں کہ رسول اللہ مستر المحلی اللہ کے اور نہیں ان راتوں میں آٹھ یا اس سے کم تراوی پر سی ہو البیہ صرف ایک روایت الی ہے جس سے یہ اشارہ ماتا ہے کہ آپ کے المحل ہو اور مصنف ایک روایت ایل ہے جس سے یہ اشارہ ماتا ہے کہ آپ مستر کا محل میں درکھات تراوی پر سے تھے۔ ملاحظہ ہو : (مصنف این الی شیبہ جلدم صفحہ سمام نیز مسند کشی مجم بغوی مجم بغوی مجم کیر طرانی بہنی تعلیق آفارا لسن صفحہ محمد)

سیر روایت اگرچہ باعتبارِ سند اتنا قوی نہیں تاہم حضرت عمر فاروق کا اپنے دورِ خلافت میں بیں تراوی کو رائج فرمانا صحابہ و تابعین اور امام ابو حنیفہ المام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرهم ائمتہ مجتدین اور فقهاء ومحد ثین کا بھیشہ بیس تراوی پر عمل کرنا اور بیس سے کم پر راضی نہ ہونا سے ورجہ ضعف سے اٹھا کر قوت کے اعلی پائے میں پہنچا دیتا ہے اھ ملاحظہ ہو: (" آٹھ تراوی کے ولاکل کا تحقیق جائزہ" صفحہ م" صفحہ ۵ طبع رحیم یار خان)

یہ ہے ہماری وہ مممل عبارت جس میں ہاتھ کی صفائی وکھاتے ہوئے قطع و برید اور مجربانہ خیانت کر کے مولف نے اسے غلط رنگ دے کر کیاگائیھ' بات کا بنگر اور مجربانہ خیانس کا بانس بنا کر بیش کیا۔ اقتباس آگرچہ طویل ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا' ہم نے وہ عبارت پوری نقل کر دی ہے ناکہ آپ ان دونوں میں نقابل اور موازنہ کر کے مولف کی کذب بیانی' تلیس اور ہیرا پھیری کو بائسانی سمجھ سکیس اور اس میں کسی فتم کی دفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بس تین راتوں والی روایت اور حضرت ام المومنین صدیقہ کی روایت کو آیک قرار دینا مؤلف کی واقعی تحریف معنوی اور مجربانہ خیانت اور ہمارا ان دونوں میں فرق کر کے روایت صدیقہ کو دربارہ تراوی ہونا بیان کرنا قطعا" مطابق واقعہ اور امرواقعی کا بیان ہے۔

جابر کی روایت نقل کی ہے وہ بھی متولّف کو قطعا" مفید نہیں اور نہ ہی ہمیں پچھ مضر ہے جس کی تفصیل مخقیق جائزہ صفحہ ۱۹ میں کر دی گئی ہے۔ نیز مزید وضاحت آئندہ سطور میں بھی آ رہی ہے۔ جس سے اتنا تو بسر حال ثابت ہو گیا کہ حافظ ابن حجر کے نزدیک روایت صدیقہ کو ان تین راتوں والی نماز سے کوئی تعلّق نہیں ورنہ وہ اسے دلیل بنا کر رکعات کی تعداد کا تعین کر دیتے (وہوا کمقصود) امام قسطلانی وغیرہ کا فیصلہ :۔

نیزشاری بخاری الم قطانی فراتے ہیں کہ: "اما قول عائشة الآتی فی هذاالباب ان شاء الله تعالی ماکان ای النبی صلی الله علیه وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احدی عشرة رکعة فحمله اصحابنا علی الوتر " یعنی ادرے ائم نے فرمایا که حفرت عائشہ رضی الله عنها کا بیہ قول (جو اس باب میں ان شاء الله تعالی آرہا ہے) کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم سال کے بارہ مہینوں میں (خواہ وہ ماہ رمضان ہوتا یا کوئی اور آپ) گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے (نغوی) و تر ربعی نماز تہجد) کے بارے میں ہے۔ ملاحظہ ہو :۔ (ارشاد الساری جلد س صفحہ ۲۲۳ طبع بیروت)

### شاه عبدالعزيز محدّث وہلوي كا فيصله :ـ

نیز فاوی عزیزی فاری ج ا' صفحہ ۱۹ کے حوالے سے آپ کا یہ فیصلہ صفحہ ۵۳ کے حوالے سے آپ کا یہ فیصلہ صفحہ ۵۳ کے گرر چکا ہے کہ " آن روایت محمول بر نماز ہجد است " یہ روایت نماز ہجد کے بارے میں ہے۔ احد۔

# امام بخاری پر جھوٹ کا بوسٹ مارٹم:۔

مولّف نے اپنے اس جرم (خیانت و تحریف) کو چھپانے کی غرض سے امام بخاری رحمنہ اللہ علیہ کو بھی اس میں ملوّث ظاہر کرکے ان پر بھی بیہ جھوٹ بولا اور

تلبیس سے کام لیتے ہوئے یہ افتراء باندھا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح اس امر کے قائل تھے کہ تہجد و تراوی ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ چنانچہ ہیرا چھیری اور وجل و فریب سے کام لے کر اور " دو اور دو چار روٹیال " کے فلفہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس نے لکھا ہے:

" نیز جن تین راتوں میں ماہ رمضان میں آپ صفال آلا ہے۔ اس برهائی (الی) ای حدیث کو امام بخاری نے کتاب التبحد میں بیان کیا ہے۔ اس طرح اس حدیث کو جو و تروں سمیت گیارہ رکعات والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے ان وونوں حدیثوں کو امام بخاری نے کتاب الصوم کتاب التبحد میں ذکر کیا ہے نیز یہ وونوں حدیثیں امام بخاری کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان میں بھی لائے ہیں۔ صحیح بخاری ج ان صفحہ ۱۹۹ پ باب فضل من قام رمضان میں بھی لائے ہیں۔ صحیح بخاری ج ان شخہ اور باب فضل من قام رمضان میں بھی لائے ہیں۔ صحیح بخاری کے نزویک بھی تجد اور باب فضل من قام رمضان میں بھی لائے ہیں۔ صحیح بخاری کے نزویک بھی تجد اور میں میں نے دور روشن کی طرح واضح ہے کہ امام بخاری کے نزویک بھی تجد اور تراویح کی نرویک بھی تجد اور تراویح کی نہیں میلوی ایک حدیث ...... کو تراویح کی نرویک بھی کتور اور میری حدیث ...... کو ترجد پر اہم ملخصا کے (ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ کے ادار دو سری حدیث ..... کو ترجد پر اہم ملخصا کے (ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ کے (ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ کے دار

یہ موّلف کا امام بخاری پر بہت برا بہتان ' خت جھوٹ اور برا مغالطہ ہے جو محض اس کی اپی تراش فراش اور بقول خود اول من قباس ابلیس " کے تحت اس کے اپنے ابلیسی قیاس کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری نے یہ قطعا " نہیں فرمایا کہ ان کے بردیک " تہجد و تراویج " آیک ہی نماز کے دو نام ہیں اور نہ ہی ان کی یہ مراد مونے پر کوئی صبح دلیل قائم ہے اور نہ ہی ان کی یہ مراد ہو سکتی ہے کیونکہ ہونے پر کوئی صبح دلیل قائم ہے اور نہ ہی ان کی یہ مراد ہو سکتی ہے کیونکہ

جوالي :-

ہو ب ہے۔ قرآن و حدیث کے بے شار دلائل اور کئی ٹھوس شواہد اور علم و تحقیق کی رو سے نماز تراوی اور نماز تیجد دو مختلف نمازیں ہیں جس کی ایک آسان اور واضح دلیل بہ ہے کہ نماز تیجد کے لیتے عشاء کے بعد کچھ نہ کچھ نیند کرلینا شرط ہے نیز

AC

ہجتہ قبلِ جرت ملت المكرّمہ بين مشروع ہوئى جب كہ تراوئ بعد بجرت مدينہ منوره بين مشروع فرمائى گئى جو نيند كرنے سے پہلے اوّل شب بين اواكى جاتى ہے جس كى مكمل تفصيل ان دو دلاكل كے علاوہ ديگر آٹھ دلاكل سے ہارے رسالہ «تحقیق جائزہ» بين موجود ہے (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۳ ما صفحہ ۱۷) جن كا مؤلف، كوئى صبح اور تلكى بخش جواب بيش نہيں كرسكا بلكہ بعض كو تو اس نے چھوا كك نهيں لجف كے متعلق محض بي آر ہى كى متعلق محض بي كيہ كر گزر گيا كہ " ان كا جواب ہو گيا " ( جس كى تفصيل عنقريب آ رہى ہے) ـ پس اس صورت بين بي كيم باور كيا جا سكتا ہے كہ امام بخارى جيے علامہ في ام حض تقائن اور علم و تحقیق كے برظاف بيد مشخكہ خيز اور نمايت ورجہ غلط رائے ركھتے ہوں گويا مؤلف نے آپواس كا قائل بتاكر " المشالى اللہ و بي نفسه " كا مظاہرہ كيا اور در پردہ آپ پر سخت چوٹ كرتے المشالى ۔

جوائل :ـ

امام علاّمہ تاج الدین سکی شافتی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی اے اکھی جاد ۲ کو طبقہ خانیہ کے شافعی علاء میں شار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو (طبقات شافعیۃ الکبری جلد ۲ کا صفحہ ۲۲۱ تا ۲۲۱ طبع قاہرہ (مصر)) جس سے معلوم ہوا کہ آپ غیر مقلّد ہمیں سے بلکہ فقہی حوالہ سے شافعی مقلّد سے جو اس بات کی واضح ولیل ہے کہ آپ نہ تو آٹھ تراوی کے قائل سے اور نہ ہی ہجبّہ و تراوی آپ کے نزدیک ایک نماز کے دو نام ہیں کیونکہ احناف حنابلہ اور ما کیت کی طرح شافعیّہ بھی اس کے قائل ہمیں ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ( تعطانی شرح بخاری جلد ۳ طبع بیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ( تعطانی شرح بخاری جلد ۳ طبع بیروت۔ نیز عمدہ القاری جلد ۱۱ فتح الیاری جلد ۳)

#### جواب سائد

اگر بالفرض وہ اس کے قائل ہوں بھی تو بھی یہ ہمیں کچھ معز نہیں اور نہ ہی موّلف کو کچھ مفر نہیں اور نہ ہی موّلف کو کچھ مفید ہے کیونکہ ہم ان کے مقلّد نہیں کہ اصولا" ان کا کوئی عندیہ ہم پر جہت ہو جب کہ مولف اپنے خلاف اقوالِ علماء ہے جان چھڑانے کے لیے یہ تحریر دے چکا ہے کہ چونکہ وہ غیر مقلّد ہے اس لیے ان علماء کے اقوال ان پر چہت نہیں ہو سے پھر اگر مولف اور ان کی پارٹی کی بد زبانی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ سے غلطی ہو سی ہو تو انہیں اپنا ہی یہ اصول یہاں کیوں بھول گیا اور وہ ابو حنیفہ سے غلطی ہو سی ہو اور بر پورا بر ورا علم و شخیق کے معیار پر پورا ہمارے خلاف معصوم کیوں بنا دیے گئے جب کہ وہ علم و شخیق کے معیار پر پورا ہمی نہیں از آ۔

### ع بريس عقل و وانش بايد كريست

#### جواب الما

کی محدث کے کسی حدیث کو کمی عنوان کے تحت رکھ دینے ہے ہے کہ الازم ہے کہ وہ واقع میں بھی اس کے مطابق بھی ہو۔ یہ بھی تو میں ممکن ہے کہ حدیث کا مضمون کچھ ہو اور محدث صاحب اس سے کچھ اور سجھ رہے ہوں۔
کیونکہ عنوان باب محدث کی اپنی فہم کا نتیجہ ہو تا ہے جس کا مطابق واقعہ ہونا کچھ ضروری نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مولف اور اس کی پارٹی ائمیہ متبوعین بالخصوص اعظم الفقہاء حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مسائل پر چوٹ کرتے ہوئے انہیں اپنی کجے فہمی اور کم علمی کی بناء پر قرآن و حدیث کے خوف قرار دینے کی ہرزہ سرائی کیوں کرتے ہیں؟ یا اگر اس کمپنی کے باس رسول خلاف قرار دینے کی ہرزہ سرائی کیوں کرتے ہیں؟ یا اگر اس کمپنی کے باس رسول اللہ حسین اللہ مشین کا ایسا واضح طور پر یہ فرمایا ہو کہ بخاری ( وغیرہ محدثین ) جس حدیث کو جس باب نے جس عنوان کے تحت رکھ دیں تو بغیرہ محدثین ) جس حدیث کو جس باب نے جس عنوان کے تحت

اے مان لینا' وہ ہمیں بھی وکھایا جائے تاکہ ہم بھی اس پر عمل سے محروم نہ رہیں۔ اگر یہ درست ہے تو انمئۃ حدیث نے امام بخاری وغیرہ محد ثین کے قائم کردہ بعض عناوین ابواب کو ان کے معنون سے غیر مطابق کہہ کر ان پر اعتراض کیوں کیا ہے۔ نیز ایک ہی حدیث کے ایک ہی جملہ کو بنیاد بناکر اسے محد ثین اپنی فہم کے مطابق مختلف ابواب کے تحت کیوں لاتے ہیں۔ دورہ غیر مقلدیت اپنی فہم کے مطابق مختلف ابواب کے تحت کیوں لاتے ہیں۔ دورہ غیر مقلدیت سے کچھ افاقہ ہو تو گوش ہوش سے بنے :۔ فتح الباری جلد سے صفحہ ۱۲ طبع بیروت میں امام بخاری کے قائم کردہ اس عنوان ابب صلوۃ الفیلی فی المفری تحت فرکور حدیث فی صدیث کے حوالہ سے مرقوم ہے :۔ وقد اشکل دخول لھذا الحدیث فی صدیث کے حوالہ سے مرقوم ہے :۔ وقد اشکل دخول لھذا الحدیث فی مدیث کے حوالہ بے مرقوم ہے نے واطنہ من غلط الباب وانما یصلح فی ساب " باب من لم یصل الصحلی واظنہ من غلط الباس خام اس قسم کے سیکٹوں حوالہ جات ہیں جہنیں بخوف طوالت ترک کیا جاتا ہے۔ معرض معرض معرض علیہ میں سے کی ایک کا صبح اور دو سرے کا غلط ہونا لازم ہے و ھو المقصود علیہ میں سے کی ایک کا صبح اور دو سرے کا غلط ہونا لازم ہے و ھو المقصود ادھما کلاھما من المحدثین فا فیم ولاتکن من العفلین

نیز امام مسلم' مدیث " لاتصوم المرأة الاباذن اهلها " کو کتاب الصوم کی بجائے کتاب الزکوۃ میں لائے ہیں لینی جو مدیث روزے کے باب میں رکھے جانے کے قابل تھی اسے ذکوۃ کے باب میں لائے (ملاحظہ ہو مسلم جلد ا) صفحہ بسس)

نیز "حدیث مالی اراکم رافعی ایدیکم الحدیث "کو نمائی نے کتاب السو میں رکھا ہے۔ جب کہ امام ابن ابی شبہ نے اے " " من کرہ رفع الیدین فی الدعاء " کے زیر عنوان اور ابو عوانہ نے اسے " بیان النہی عن الاحتصار " کے عنوان کے تحت رکھا ہے۔ ملاحظہ ہو (مصنف ابن ابی شبہ ج الاحتصار " کے عنوان کے تحت رکھا ہے۔ ملاحظہ ہو (مصنف ابن ابی شبہ ج ۲ صفح ۲۸۸۔ مند ابو عوانہ جلم ۲ صفح ۸۵)

یں مولف یا تو اسے اس بے بنیاد وعولی کو اسپے حسب اصول کسی صرح

آیت یا صحیح صریح مرفوع حدیث سے عابت کرے جس میں اللہ تعالیٰ یا رسول استین کی جس میں اللہ تعالیٰ یا رسول مستین کے جب میں اللہ تعالیٰ یا کھ کر مستین کی تعالیٰ کے خوال کے خوال کے تحت رکھ دے کہ جو محدث کی حدیث کو کسی بھی باب میں کسی بھی عنوان کے تحت رکھ دے کہ جو محدث کسی حجم لے اسے اس بی معنی میں سمجھنا لازم اور اس سے دے یا اس سے جو کچھ وہ سمجھ لے اسے اس بی معنی میں سمجھنا لازم اور اس سے انکار اہل حدیث ندہب سے خارج ہونے کے متراوف ہے۔ ویدہ باید۔

### وبطريق آخر:-

اگر عنوان باب اور اس کے تحت لائی جانے والی حدیث میں واقع میں بھی مطابقت کا ہونا ضروری ہے اور اس کے موّلف محدث سے اس میں غلطی کا واقع ہو جانا نا ممکن ہے تو اس بخاری ہی سے ہم ذیل میں بطور نمونہ وو حدیثیں سپرو قلم كررب بين- غير مقلد مولف أكر واقعي الني اس وعوے ميں جھوٹا نہيں كہ وہ سی کا مقلد نہیں ہے تو وہ سی دوسرے محدث و شارح کی بیان کروہ منکلف اویلات کی آڑ کیے بغیران میں اور ان ابواب کے عنوانوں میں کوئی واضح اور صیح مطابقت بیان کرے ورنہ سے بڑ بڑ بند کرے۔ چنانچہ۔ صیح بخاری عربی ( جلد ا تاب السيدين صفحه سها الطبع قدي كراجي ) مين الم بخاري في ايك حكد سي عنوان قائم كيا ع :- " باب اذا فاته العيد يصلى ركعتين وكذلك النساء" ومن كان في البيوت والقرى" يعني اس بات كابيان كه جب كوتي منحض نماز عید نہ بڑھ سکے تو وہ وہ ر سکتیں بڑھ لے ای طرح عور تیں اور جو لوگ گھروں اور بہتیوں میں ہوں۔ پھراس کے تحت اپنی سند سے سے حدیث لائے ين: "عن عائشة ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتين في ايام منلى تدفغان وتضربان والنبى صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه وانتهر هما ابوبكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجمه فقال دعهمايا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك الايام منلي " الديث ( الماظم

ہوج ا<sup>، صفحہ ۱۳۵</sup> طبع پزگور )

لیعنی الله المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه قربانی کے ایّام میں ان کے باس الله عنه قربانی کے ایّام میں اور نبی کریم الله عنه اور نبی کریم صفی اور نبی کریم صفی اور نبی کریم صفی اور نبی کریم صفی کیٹرا اور سے لیٹے ہوئے تھے۔ ایس حضرت ابو بکر نے ان بجیوں کو وصم کایا۔ نبی کریم صفی کیٹرا ہٹا کر فرمایا: ابو بکر انہیں وحم کایا۔ نبی کریم صفی کیٹرا ہٹا کر فرمایا: ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ یہ عید کے ایّام ہیں اور وہ قربانی کے دن تھے۔ الحدیث۔

حسبِ تفصیل بالا بتایا جائے کہ فدکورہ عنوانِ باب اور اس کے تحت لائی گئ اس حدیث میں کیا مطابقت ہے؟

پس مزکورہ بالا تفصیل کے مطابق 'عنوانِ باب اور حدیثِ باب میں معتبر اور واضح دلیل سے مطابقت بیان کی جائے۔

جواب هـ:

بعض ائمہ کے نزدیک صحیح بخاری کی کل احادیث کی تعداد سات ہزار دو سو پھیٹر ہے جن میں سے تین ہزار دوسو پھیٹر احادیث وہ ہیں جو مکرر آئی ہیں بس

حذف مرزات کے بعد اس قول کے مطابق اس کی کل احادیث چار ہزار ہیں جب کہ بعض دو سرے محققین کی تحقیق کے مطابق اس کی کل احادیث سات ہزار سین سو ستانوے (۱۳۹۷) ہیں جن ہیں سے چار ہزار سات سو چہر(۱۷۷۳) مرز ہیں بی اس کی رو سے بعد حذف مرزات اس کی کل احادیث دو ہزار چھ سو شکر ہیں بی اس کی رو سے بعد حذف مرزات اس کی کل احادیث دو ہزار چھ سو شکس (۲۹۲۳) ہوئیں ملاحظہ ہو (توجیہ النظر از علامہ طاہر جزائری)۔ بعض محققین نے فرمایا معنوی حیثیت سے ان ہیں کوئی تکرار نہیں کیونکہ امام بخاری جب سی حدیث کو کئی مقامت پر لاتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد کئی مختلف مسائل کا اثبات ہو تا ہے وہ ایک ہی حدیث کو مختلف عنوانات کے تحت لاتے ہیں اس لئے یہ محض لفظی طور پر تکرار ہو باجمعتی نہیں جو کسی حد تک بالکل صحیح ہے اس لئے یہ محض لفظی طور پر تکرار ہو باجمعتی نہیں جو کسی حد تک بالکل صحیح ہے روایات کے کتاب التبجد اور کتاب التراوی ہیں رکھنے نے ان کا مقصد تھجد و میں ہو کا ایک بتانا نہیں بلکہ کوئی نکتہ جدیدہ ہے ورنہ اس سے حقیق طور پر تکرار روایات کے کتاب التبجد اور کتاب التراوی ہیں رکھنے نے ان کا مقصد تھجد و تراوی کا ایک بتانا نہیں بلکہ کوئی نکتہ جدیدہ ہے ورنہ اس سے حقیق طور پر تکرار لازم آئے گاجو خلاف مفروض ہونے کے باعث قطعاً شغیر صحیح ہے۔

#### جواب ٢

اگر اس سے صرف نظر کرتے ہوئے مُولّف کے اس نظریتہ کو ورست تسلیم

کر لیا جائے (کہ مخلف ابواب میں ایک حدیث کو لانا ان کے متحد بالذات ہونے

کو مسلزم ہے) تو اس سے لازم آئے گاکہ وہ ہزاروں مقامات جہاں پر الام بخاری

گئی احادیث کو مکرر لائے ہیں ان سب کا محمل ایک اور بیہ شکرار محض عیث و
فضول ہو جو نہایت ورجہ مضحکہ خیز ہونے کے علاوہ امام بخاری کی علمی شخصیت پر
خت چوٹ اور زبروست حملہ بھی ہے جو کسی (مولف جیسے) وشمن حدیث جابل
اور بندر کی مشہور کماوت کے مصداق ناواں دوست ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے اس
طرح سے آگر کوئی حدیث ارکانِ اربعہ (نماز' روزہ' جج اور زکوہ') کے بیان پر

مشمل ہونے کے باعث چار مقالت پر آجائے تو اس جابل کے اس جابلانہ کلیہ کی رو سے وہ جاروں مقامات ایک ہی مقام شار بول کے اور چاروں ارکان نماز روزه على او الله على الكان متصور مول كـ بلكه أكر ايك حديث كتاب النكاح ميس آجائے پھروبى كتاب الطلاق ميس بھى آجائے تو اس علم وعقل كے دشن کے نزدیک طلاق و نکاح دونوں ایک ہی چیز بن جائیں کے لینی ان کا یا ان ك كروب ك كسى فرو كاكسى عورت سے نكاح كرنا أسے طلاق دينا اور اسے طلاق مینا اس سے نکاح کرنا شار ہو گا۔ شاید وہ اس نکت کی بناء پر ایک مجلس کی تین کیا طلاق کی ایک تعبیج کو ایک ہی شار کرے حرام کو حلال قرار دیتے الیم عورت اس ك سابقه خاوند كو لوثا دية اور اسے حرام كھلا بلاكر اينے شيل اس ير بهت برا احمان كرت بي - بفضله تعالى تهورت سے غور و فكر سے اس كى ايك واضح مثال بھی سامنے آگئی جے ہرتیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنما کی مشہور کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ عنما کے رعنق و ولاء كا مشہور قصة اللہ بخارى شريف ميں مارے مطالعہ كے مطابق ورج ذيل مقامات برہے جن کی تفصیل سے :۔

صحیح بخاری جلد اکتاب لساوة صفحه ۲۵- جلد اکتاب العتق صفحه ۳۳۸ جلد ا کتاب الکاتب صفحه ۳۳۸ "۳۳۸ "۳۳۸ جلد اکتاب الشروط صفحه ۳۵۵ صفحه ۳۷۲ صفحه ۷۵۲ اور صفحه ۱۳۸۱ جلد ۲ کتاب النکاح صفحه ۳۵۱ - جلد ۲ کتاب الطالق صفحه ۷۹۵ "۲۹۷ - جلد ۲ کتاب الاطعمه صفحه ۲۱۷ ۵۱۸ اور جلد ۲ کتاب الفرائض صفحه ۹۹۹ "صفحه ۴۹۹" و ۱۰۰۰

پس اس کا واضح مطلب بیہ ہوا کہ اس کے اپنے لفظوں بیں اس " ہوائی مولوی " کے اس خانہ ساز اصول کی رو سے جس طرح مبحث فیہ روایات اس کے بقول کتاب البتحد اور کتاب التراوی بیس آجانے سے " ہجد و تراوی " ایک ہی چیز کے دو نام قرار پائے تھے ای طرح حدیث بریرہ کے مذکورہ آٹھوں کتب میں

آجائے ہے بھی یہ آٹھ کتب آیک ہی چیز کا نام قرار پائیں لینی حسیم صاحب نے جب اپنی بیوی ہے نکاح کیا تھا تو اسے طلاق دی تھی پھروہ اس مطلقہ لینی منکوحہ کو اپنی مستحکہ خیز بات ہے جو کوئی اپنے گھر کی زینت بنائے ہوئے ہیں (وغیرہ) جو الیی مستحکہ خیز بات ہے جو کوئی جائل ہے جائل بھی نہیں کر سکتا (فضلا "عن فاضل) پھر بھی یہ طعنہ بھی ہمیں دیا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ " اس بریلوی مولوی کا دماغی توازن قائم نہیں "۔ خدارا انساف ہے بتائیں کہ بید لفظ حقیقت میں کس کا وصف ہیں اور دراصل ان خدارا انساف ہے بتائیں کہ بید لفظ حقیقت میں کس کا وصف ہیں اور دراصل ان کاضیح مصداق اور مستحق کون ہے؟

### مضمون بالاكي ويكر مثالين:-

### تين راتول والى روايت كتاب الجمعه مين:

بلکہ تین راتوں والی مبحث فیہ روایت جس کے کتاب التبحد اور کتاب التراوی میں آجانے کو مؤلف نے تہجد و تراوی کے ایک ہونے کی دلیل بنایا ہے الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے کتاب المجمعہ میں بھی لائے ہیں ( بلاحظہ ہو صحح بخاری جلد اصفح ہلا الم جاری جہالت ذکر بخاری جلد اصفح ہلا الم بخاری جلد اصفح ہلا الم بخاری بھول بخاری جلد اصفح ہلا کہ مؤلف اب بیہ کہنا شروع کر دے کہ ہماری بھول سے ایک چیز رہ گئی تھی نماز جعد 'نماز تہجد اور نماز تراوی وراصل ایک ہی نماز جعد بھی کے تین نام ہیں۔ تہجد پڑھنے سے جس طرح تراوی اس میں آگئی نماز جعد بھی اس میں شامل ہو گئی۔ ( یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد۔ ( لاحول ولا قوۃ الا باللہ ) کے خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں اس میں شامل ہو گئے۔ ( یک نہ شد دو شد بلکہ سے شد۔ ( لاحول ولا قوۃ الا باللہ ) کے خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے

#### جواب كيد

مواقف اپنے اس پورے رسالہ میں واویلا اور چیخ و پکار کر کے زیادہ زور جس بات پر دے رہا ہے وہ یہ ہے عنوانِ باب مواقف کتاب کا دعوی ہو تا ہے اور حدیث باب اس کی دلیل ہوتی ہے الہذا محدث نے جس حدیث کو جس باب میں رکھ دیا اسے اس معنی ہی میں سمجھنا چاہئے جس پر پچھ ضرباتِ قاہرہ سطور بالا میں ابھی گزری ہیں۔ مزید عرض ہے کہ صبم صاحب اگر بید درست ہے تو آپ جس ابھی گزری ہیں۔ مزید عرض ہے کہ صبم صاحب اگر بید درست ہے تو آپ جس تقلید کو اندھی تقلید کم اس پر دانت پیتے اور ہمیں آگھیں وکھاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں وہ بی تو نہیں جس کی تلقینیں ہو رہی ہیں؟ کیا عنوانِ باب محدث کی اپنی فہم کا متیجہ نہیں ہو تا اور کیا اس فہم کی اتباع بعینہ وہی تقلید نہیں جس کی نہاتے بین؟ اور جس کو آپ کم از جس کی نہاتے ہیں؟ اور جس کو آپ کم از جس کی نہاتے ہیں؟ اور جس کو آپ کم از جس کی نہاتے ہیں؟ اور جس کو آپ کم از حمل کی الرسالۃ کا ورجہ ویتے ہیں۔ ( ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ جس)

پس مؤلف نے یہ کہہ کر کہ چونکہ امام بخاری وغیرہ نے فلال حدیث کو فلال باب میں رکھ دیا ہے اس لئے ہم اے ای معنی میں لینے کے پابند ہیں' امام بخاری وغیرہ کی تقلید کر کے بقلم خود اپنے مشرک فی الرسالۃ اور اہل حدیث نہ ہب ہے خارج ہونے پر رجسڑی کر دی ہے گر اس کے باوجود اس کی سینہ زوری دیدہ دلیری اور شوخ چشی دیکھیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے پیشِ نظر ہمیں ہی اندھی تقلید کا طعنہ دیتے ہوئے اس نے اپنی مادری زبان میں لکھا ہے:۔

فی رمضان ولا فی غیرہ ہی تو واضح دلیل ہے تبجد اور تراوی کے ایک ہی ہونے کی لیکن مقلد کو کیے سمجھ آئے کیونکہ اس کی عقل تو تقلید کی وجہ ہے مسلوب و لیکن مقلد کو کیے سمجھ آئے کیونکہ اس کی عقل تو تقلید کی وجہ سے مسلوب و معدوم ہوتی ہے یہ اپنی ساری عقل اور سوچ اپنے امام کے سپرو کر دیتا ہے تو مدیث رسول مشتر کی لیے سمجھ ؟ ( ملاحظہ ہو صفحہ ۹ گالی نامہ )

رکس قدر عیاری و مگاری ہے۔ جرم اپنا اچھال دیا دوسرے پر۔ در حقیقت اپنے ان دہ کلمات مبارکہ "کا صحیح مصداق وہ خود ہی ہے وہ خود ہی کہتا ہے کہ کسی کی تقلید کرنا اپنی عقل کو اس کے حوالے کر کے خود اس سے فارغ ہو جانا ہے جس میں وہ اپنی ہی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ امام بخاری وغیرہ کی تقلید کر کے اس نے اپنی عقل ان کے وفتر میں جمع کرا دی ہے پس چونکہ اب اس کے پاس عقل رہی ہی نہیں اس لئے وہ ادھر ادھر کی ہانگ کر نہایت پراگندہ باتیں کر کے بے عقلی کی باتیں کر رہا اور بار بار مغالطے دے کر دھوکہ وہی سے اپنے جانل عوام کو خوش کر رہا ہور بار بار مغالطے دے کر دھوکہ وہی سے اپنے جانل عوام کو خوش کر رہا ہور بار بار مغالطے دے کر دھوکہ وہی سے اپنے جانل عوام کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بخدی ٹولہ واہ بھی واہ۔

#### جواب ٨٠٠

مولف بھر بھی اپنی ہٹ پر قائم رہتے ہوئے وہی راگنی الابتا رہے تو اس کی طرز پر ہم کہیں گے کہ امام بخاری اسے (مبحث فید تین راتوں والی روایت کو) کتاب التبجد میں یہ بتانے کے لئے لائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری رات شب

بیداری کرتے ہوئے قیام میں گزار دے تو اس سے اس کی نماز تہجّہ بھی ادا ہو جائے گی بعنی اس صورت میں بیہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تہجّہ ترک کر دی ہے لیں وہ لائق طامت ہے خصوصا جو اس کا عادی ہو۔ کیونکہ نبی کریم مستقلی اس حدیث میں فرکور تین راتول میں سے خصوصا آ تری رات میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عہم سمیت پوری رات صبح تک قیام میں معروف رہے سے صحابہ کرام رضی اللہ عہم سمیت پوری رات صبح تک قیام میں معروف رہے سے (جے ہم " حقیق جائزہ" میں مسلم ولائل سے ثابت کر چکے ہیں ) جب کہ انہوں نے اسے کتاب التراوی میں اس کا واقعی اور اصل محمل بیان کرنے کے انہوں نے اسے کی سرے سے جڑ ہی کٹ گئی۔ وہو المقصود۔

جھوٹ یا ہیرا پھیری :۔

اپنی اس عبارت میں مؤلف نے جو یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تین راتوں والی یا " فی رمضان ولا فی غیرہ" والی روایت کو امام بخاری ہجد کے بیان میں لائے ہیں یہ بھی اس کا جموث اور اس کی سخت ہیرا پھیری ہے کیونکہ امام بخاری ان دونوں روایتوں کو " باب التبجد " کے بعد دو مختلف اور علیحدہ عنوانات کے تحت لائے ہیں چنانچہ تین راتوں والی روایت کو انہوں نے باب تحریض النبی مختلفہ کے ہیں چنانچہ علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب" کے تحت اور فی رمضان ولا فی غیرہ والی روایت کو "باب قیام النبی مختلفہ ہو ( صحیح باللیل فی رمضان وغیرہ " کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ ملاظہ ہو ( صحیح باللیل فی رمضان وغیرہ " کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ ملاظہ ہو ( صحیح بخاری نے آئے اللیل " کی مختلفہ ہو " کیا تحق قیام اللیل " کی باللیل فی صفوں میں " علی قیام اللیل " کی بالے " علی صلوۃ اللیل " کے لفظ ہیں ملاحظہ ہو" کیائی " مقام ہذا۔

تین راتول والی روایت کو کتاب التبخد میں لانے کی وجہ :۔

صحیح بخاری کی تالف سے امام بخاری رحمة الله علیه کا مقصد صرف جمع

احادیث ہی نہیں استنباط مسائل بھی ہے اس کئے وہ ایک ہی مضمون کی حدیث کو كى عنوانات كے تحت لاتے ہيں اس مقام ير وہ تين راتوں والى روايت كو يہ بتائے ك لئے قطعا" بنيں لائے كم ان كے نزويك تتجد و تراوت ايك نماز كے وو نام ہیں جیسا کہ جامل مولف نے اپنی مم علمی یا مج فنمی کی بناء پر سے مغالطہ وے کرخود امام بخاری کو موروطعن بنانے کی کوشش کی ہے بلکہ وہ اسے سال محض اس امر ی توضیح کے لیے لائے ہیں کہ مطلق قیام اللیل است پر فرض نہیں جس کے لتے ان کا محلِّ استدلال اور ترجمت باب اس مدیث کا بیہ آخری جملہ ہے :- ولم يمنعني من الخروج اليكم الااني خشيت ان يفرض عليكم "نير اس سے قبل ایک اور روایت کا بی جلہ بھی اس کے ساتھ محلِ ترجمہ ہے: " كان رسول الله متفقيل ليدع العمل وهو يحب ان يعمل به الناس حشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم "جب كه عنوان بب كى كيلى شق " تحريض النبي مَسَلَقَ الله الله على قيام الليل " يا " صلوة الليل " كي وضاحت ك لئے اس کے شروع میں حضرت ام سلمہ اور حضرت علی رضی اللہ عہما کی وو مديثين ذكر قرمائي بين جن من يوقظ صواحب الحجرات "اور" الا تصلیان " کے جلے موجود ہیں ملاحظہ ہو ( صحیح بخاری عربی جلد ا صفحہ ۱۵۲ طبع قدی کتب خانه کراجی

چنانچ شارح بخاری امام قطانی شافعی علیه الرحمة اس کے تحت عنوان باب اور حدیث باب کے ورمیان وجہ مطابقت بیان فرماتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:۔ " ووجه مطابقة هذا الحدیث للترجمة من قول عائشة ان کان لیدع العمل وهو یحب ان یعمل به لان کل شئی احبه استلزم التحریض علیه لولاعارضه من خشیة الافتراض وبه قال حدثنا (الی) ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم" اله ملحما" ملاظه ہو (قطانی شرح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۳۳۳ طبع بیروت) علیکم" اله ملحما" ملاظه ہو (قطانی شرح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۳۳۳ طبع بیروت)

نيز امام ابن مجر عسقلاني اس ك تحت رقطرازين : قال ابن المنير اشتملت الترجمة على امرين التحريض ونفى الايجاب فحديث ام سلمة وعلى للاول وحديث عائشة للثانى قلت بل يؤخذ من الاحاديث الاربعة نفى الايجاب ويؤخذ التحريض من حديثى عائشة من قولها كان يدع العمل وهويحبه (الى) ويحتمل ان يكون مراد البخارى بقوله "قيام الليل "ماهواعم من الصلوة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر فى الملكوت وغير ذلك ويكون قوله " والنوافل " من عطف الخاص على العام اه ما اردنا ملحصا" - ( فق البارى ج س في س في س وت

اسی کی ماند شیخ الاسلام علامہ بدرالدین عینی علیہ الرحمۃ کی شرح بخاری "
عدة القاری " جلد ک صفحہ ۱۷ طبع مصر و پاک میں بھی ہے۔ ان تمام عبارات کا خلاصہ وہی ہے جو اوپر پڑکور ہوا۔ پس شیخ الاسلام بدر عینی امام علامہ تسطانی اور عافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ تعالیٰ رتیوں کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے اس حدیث کو کتاب التبجد کے اس باب میں لانے سے ان کا یہ مقصد ہر گز نہیں کہ ان کے نزویک اس میں نہ کور نماز سے تہجد مراد ہے یا تہجد و تراوی ہر گز نہیں کہ ان کے نزویک اس میں نہ کور نماز سے تہجد مراد ہے یا تہجد و تراوی ایک نماز کے دو نام ہیں بلکہ وہ اسے اس باب میں محض اس کے آخری جملہ " ایک نماز کے دو نام ہیں بلکہ وہ اسے اس باب میں محض اس کے آخری جملہ " ولم یمنعنی من الخروج المیکم الا انی خشیت ان یفرض علیکم " کو بنیاد و محل استدلال بنا کر رات کی نقلی عبادت کے اتمت پر واجب نہ ہونے کو بنیاد و محل استدلال بنا کر رات کی نقلی عبادت کے اتمت پر واجب نہ ہونے کے اثبات کے لیے لائے ہیں جس سے انہوں نے غیر مقلد مولق کے سارے کے یہ پیانی پھیرکر اسے خائب و خاسر فرما دیا (وللہ الحمد)

ایک تازه شبه کا ازاله:

شاید کسی کے دل میں میہ شبہ پیدا ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراوی

کے واقعہ کو بنیاد بنا کر اس سے مطلقا" رات کی نفلی عبادت کے عدم وجوب کا استدلال کیو کر کر سکتے ہیں؟ تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ یہ کوئی اچھنے کی بات نہیں کیونکہ بعض او قات " علّت مشترکہ " کی بناء پر اور بعض او قات لا عبرة لخصوص السبب بل لعموم اللفظ کے قاعدہ (وغیرہ) کے پیشِ نظراس قسم کے استدلال بلا اخمیاز مسلک علماء میں شائع و ذائع ہیں اور صحیح بخاری میں اس کی کمشرت مثالیں پائی جاتی ہیں مثلا" صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۰۰ پر امام بخاری علیہ الرحمۃ نے حدیث بریرہ (جو "ولاء عنق " کے بارے میں وارد ہے اس کو ولاء الرحمۃ نے حدیث بریرہ (جو "ولاء عنق " کے بارے میں وارد ہے اس کو ولاء تک ذر فرمایا ہے۔

نیز ای ضیح بخاری جلد ا صفحه ۱۳۷ میں امام موصوف نے کئی اساوے حدیث " لا تسافر السراءة ثلثة ایام الا مع ذی محرم" وفی روایة" الا معها ذومحرم" (جو عورت کے محرم کے بغیر سفر شرعی پر جانے کی ممانعت کے بارے میں وارد ہے اے ) نماز قصر کی مسافت شرعی کی تحدید کے اثبات میں " بارے میں وارد ہے اے ) نماز قصر کی مسافت شرعی کی تحدید کے اثبات میں " باب فی کم یقصر الصلوة" کے زیر عنوان ذکر فرمایا ہے۔ جس سے آپ کی وقت نظر اور فقہی بصیرت کا بھی پتہ جاتا ہے۔

یں نہ کورہ سائل کے لئے ان واقعات و اعادیث کو محلِّ استدلال ٹھہرانے یں نہ کورہ سائل کے لئے ان واقعات و اعادیث کو محلِّ استدلال (رات کی میں کوئی شرعی خرابی نہیں تو تراوی کے واقعہ سے مطلق قیام اللیل (رات کی نفلی عبادتیں) کے عدم وجوب کے استدلال سے کون سی قیامت ٹوٹ بڑی۔

ذار الفاف

روایت " فی رمضان ولا فی غیره " کو باتیج رمضان میں رکھنے کی وجہ اسی طرح امام بخاری کا روایت اس المؤمنین ( فی رمضان ولا فی غیره ) کو کتاب التبجد اور " باب فضل من قام رمضان " میں رکھنا بھی قطعاً اس لیے

نہیں کہ وہ ہتجہ و تراوع کو ایک نماز کے دو نام سیحصے ہیں بلکہ اسے ان دونوں مقالت پر رکھنے سے

یہ بتانا مقصود ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی ہر نفل کو "
قیام رمضان "کما جا سکتا ہے عام ازیں کو ارات کو بعدِ عشاء نیند کرنے ہے پہلے
پڑھی جائے یا بعد میں۔ یہ تاؤیل اس لئے ضروری ہے کہ تہجد اور تراوی کا وو
الگ اور آیک وو سرے سے مختلف نمازیں ہونا آیک حقیقت طابتہ ہے جس پر
قرآن و سنت کے ولائل صریحہ قاطعہ قائم ہیں جس کی کچھ تفصیل گزشتہ سطور میں
(صفحہ پر نیز اس کا بقدر کفایت بیان رسالہ " تحقیقی جائزہ" میں بھی ہو چکا ہے)
پس عندا لتحقیق تہجد اور تراوی کے ورمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے
لیس عندا لتحقیق تہجد اور تراوی کے ورمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے
لیس عندا لتحقیق تہو اور تراوی کے ورمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے
لیس عندا لتحقیق تہو اور تراوی کے ورمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے
لیس عندا لتحقیق تہو اور تراوی کے ورمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے
لیس عندا لتحقیق تہو تا ہم مضان ہے گر ہر" قیام رمضان " تراوی مراویلین

چنانچہ تعطائی شارح بخاری بخاری کے اس عوان باب کی شرح میں لکھتے ہیں :- " ( باب فضل من قام ) فی لیالی ( رمضان ) مصلیا ما یحصل به مطلق القیام" (ارشاد الساری ج ۳ صفحہ ۳۲۳ طبع بیروت )

نيز حافظ ابن جرعسقانى ارقام فرائے بين :- " قوله (باب فضل من قام رمضان) اى قام لياليه مصليا والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام كما قد مناه فى التمجد سواء و ذكر النووى ان المراد بقيام رمضان صلوة التراويح يعنى انه يحصل به المطلوب من القيام لا ان قيام رمضان لايكون الا بها واغرب الكرمانى فقال اتفقوا على ان المراد بقيام رمضان صلوة التراويح " اه- الماظه بو ( فق البارى ج م " صفى 190 طبع بروت )

اى كى مانند عمدة القارى المعروف عيني شرح بخارى جلد اا صفحه ١٢٣ طبع مصر

ویاک میں بھی ہے۔

ان تمام عبارات کا اردو خلاصة ترجمه مثل بالا ہے۔ الغرض مولف کا یہ کہنا ان تمام عبارات کا اردو خلاصة ترجمه مثل بالا ہے۔ الغرض مولف کا یہ کہنا کہ امام بغاری رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد و تراوی کو ایک ہی نماذ کے دو نام کہنے ہیں اس کی اپنی تراش خراش تلیس اور ہیرا پھیری امام موصوف پر اس کا سخت جموف شدید افتراء "بہت بڑا بہتان اور باصولِ خود " اول من قاس ابلیس اسکا ایلیسانہ قیاس ہے جس سے امام بخاری قطعا" بری ہیں اور یہ سخت مفتری ہے۔ سیا ہے تو گالیاں دینے اور بازاری زبان استعال کرنے کی بجائے ہمارے ان دلائل کا علمی و خصیتی ویت کے ساتھ ساتھ امام بخاری کے بارے میں اپنے اس باطل کا علمی و خصیتی ویت کے ساتھ ساتھ امام بخاری کے بارے میں اپنے اس باطل اور بہ بنیاد دعویٰ کے ثبوت میں ان کی کوئی ایسی صری واضح اور دوٹوک عبارت وکھائے جس میں آپ نے تہجد و تراوی کے ایک ہونے کی تصریح کی ہو مگر ہم وکھائے جس میں آپ نے تہجد و تراوی کے ایک ہونے کی تصریح کی ہو مگر ہم وکھائے جس میں آپ نے تہجد و تراوی کے ایک ہونے کی تصریح کی ہو تمر ہم وکھائے جس میں آپ نے تہجد و تراوی کے ایک ہونے کی تصریح کی ہو تمر ہم

ے نہ نخبر اٹھے گا نہ شمشیر ان سے بیہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

جواب نمبره:

مولف کے اس اصول کی رو سے (جو اگرچہ خانہ ساز اور غلط ہے تاہم اسے تھوڑی در کے لئے درست مان لینے کی صورت میں) جس طرح بعض مخد شین کا ان روایات کو باب تہجد میں ان کے دربارہ تہجد ہونے کو معلزم ہے ای طرح محد ثین کا انہیں باب تہجد میں نہ رکھنا ان کے دربارہ تہجد نہ ہونے کو معلزم ہو گا۔ توکیا وہ اسے گوارہ کرے گا؟ اگر محمیے بال! تو تحریر دریا تاکہ ہم ان محد ثین کی فہرست پیش کر کے مولف کی اس جابک وستی اور ہیرا پھیری کا پردہ جاک کریں جس کے ذریعہ اس نے تصویر کے اس دو سرے رخ کو عوام سے چھیانے کی خرموم کوشش کی ہے۔ اور اگر کھے نہیں! تو اس تفریق کی وجہ بیان جب کے خروی کی وجہ بیان

.

کرے - نہ کرمے -اور انشاء اللہ تاقیام قیامت نہ کر سکے گا تو معلوم ہوا کہ ہے فالم " افتو منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض " کا مصداق اور بقول خود " یہودی و نصاری کی طرح دین میں خیانت " نیز آیات و احادیث و حقائق میں کتر بیونت کے ارتکاب اور وانتم سکاری ہے آئیس بند کر کے لا تقربوا السلوة پر اکتفاء کرنے کے جرم میں ملوث خود ہے اور دیدہ دلیری ہے اس کا ذمہ وار تھراتا دو مرول کو ہے - ماحظہ ہو (گلی نامہ صفحہ ۲ " ) - (فافعل ما شت

جواب نمبر ۱۹ 🚅

وای کار از تو آید و مردال چنین سے کند)۔

مؤلف نے اپنے سابقہ اور پیشِ نظر رسالہ دونوں میں تہجّد و تراوی کے ایک ہونے کے شوت میں بار بار کی صفحات پر اپنے ای خود ساختہ اصول کو وہرا کر ہی دفع وقتی کی ہے جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اس کے پاس اس بارے میں نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی اس کے بال رسول اللہ می اس کا اس فتم کا کوئی ارشاد ہے۔ مثال مشہور ہے " کنگ بجا اور راگ کا پنہ چلا "۔ کاس فتم کا کوئی ارشاد ہے۔ مثال مشہور ہے " کنگ بجا اور راگ کا پنہ چلا "۔ پر لطف بیہ کہ بید انہی کے اصول میں " قیاس " ہے اور وہ خود ہی کما کرتے ہیں اول من قاس المیس کیوں سیم صاحب طبیعت صاف ہوئی بانہیں ؟ جواب نمبرا :۔

ان تمام جوابات سے قطع نظر' مؤلف کے اس بنی بر مغالطہ باطل نظریۃ کو خاک میں ملانے کے لئے سب سے آسان اور واضح جواب بیہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ " تجد " اور . تراوی " علیحدہ علیجدہ اوا فرماتے تھے جو آپ کی سوانح کی کئی متعدّد' معتبر اور متند کتب میں موجود ہے اور جس کا خود مؤلف کے سئی بزرگوں کو بھی اقرار ہے۔ حوالہ' مؤلف کے انکار اور طلب پر پیش کریں گے۔ بس بیہ حوالہ اسے معلوم تھا تو اس نے بیہ جھوٹ کیوں بولا' نہیں معلوم تھا تو اس جوالہ اس عالم موقف نے اس بر بناع جہالت' گراہ کرنے کی اس عالمیت زوہ جائل مؤلف نے عوام مسلمین کو بر بناع جہالت' گراہ کرنے کی

کوشش کیوں کی؟ ۔ إِنّی رأیت احد عشر کو کباً ۔ اعتراض فرسودہ ہے:۔

مُولِفٌ كا " تَجِدٌ و تراويج " كو ايك قرار دين كابير يرويلينده اين اندر كسي قتم کی کوئی جدت نہیں رکھتا کہ اسے مؤلف کا کمال کما جائے بلکہ یہ ایک ایسا فرسودہ اعتراض ہے جو ماضی میں جارے علماء سے کئی بار کئی شافی جواب یا کر گئ بار مارین کھا چکا ہے مثلاً آج ہے کم و بیش بون صدی پہلے ایک غیر مقلد مولوی ابراہیم الكوئى صاحب نے اپنے رساله " انارة المصابح " میں بعینہ یمی راكني الايي تھی اور اس وقت اہل سنّت کے عظیم عالم ' نقیم اعظم خلیفہ اعلیٰ حضرت ' علّامہ ابو بوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خوب مھائی کی تھی۔ پس بیر سارا ملبہ مولف نے اپنے انہی جینے بزرگوں سے حوالہ دیتے بغیرایے رسالہ میں بھر دیا ہے ہاں اس کا جو چیز ذاتی کمال ہے وہ اس کی مادری زبان میں وہ بازاری گالیاں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جس مدرسہ میں بڑھے ہیں اس کے تعلیمی نصاب میں اخلاق و آواب کی کوئی کتاب شامل ہی نہ تھی اور اس شعبہ میں انہوں نے خصوصی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے جس سے انہوں نے اس کے بانی کو بھی مات کر دیا ۔ اور اسے کئی قدم پیھیے چھوڑ دیا ہے۔ شاہش - شاہشن!

ویگر محر ثین کے حوالہ سے مغالطہ کا بوسٹ مارٹم :-

ہماری ان مفصل گزارشات سے مؤلف کے اس مغالطہ کا بھی بفضلہ تعالی

یوسٹ مارٹم ہو گیا جو اس نے بعینہ اس انداز سے بعض ویگر محد ثین کے حوالہ

سے وینے کی ناپاک کوشش کی ہے مثلاً اسی گالی نامہ (کے صفحہ الما صفحہ م) میں
امام بیمقی اور امام محمہ کو محض اس حوالہ سے تبجہ و تراویج کے ایک ہونے کا قائل

ہتایا کہ انہوں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کی اس محث فیہ روایت کو "

باب قیام شہر رمضان " کے زیر عنوان ذکر کیا ہے اور اس مقام پر اس باب کے تحت درج بعض روایات کو تہجد اور بعض کو ہمارے تراوی پر محمول کرنے کو اپنی مخصوص زبان میں دروغ گوئی کذب بیانی خیانت بد دیانی عیّاری مگاری و و فلد پالیسی اور بہود و نصاری سے براھ کر خیانت قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہی عنوان کے تحت آنے والی بعض روایتیں تہجد اور بعض تراوی کے بارے میں کیسے بن گئیں؟

نیزای کے صفحہ ۸ پر لکھا ہے:۔ "ای طرح امام مسلم امام نووی امام محمد بن حسن شیبانی امام ابن خریمہ امام ابن حبان اور دیگر محد ثین تجد اور تراویج کو ایک بی نماز کہتے ہیں۔ مبحث فیہ مسلم کے بارے میں ان کی کتب نکال کر دیکھ لیجے "ام بلفظه

جس کا مفصل اور مدلل جواب ہو چکا کہ " قیام رمضان " کے الفاظ ہجد و تراوی و بولے جاتے ہیں نہ اس معنیٰ میں کہ وہ ایک چیز کے دو نام ہیں بلکہ اس یعنے کہ ماہ رمضان میں بعد عشاء پڑھے جانے والے ہر نفل قیام رمضان میں شامل ہے عام ازیں کہ نیند کرنے سے پہلے پڑھے جائیں یا بعد میں۔ وبطریق آخرواس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ تہجد و تراوی دونوں ایک ہیں بلکہ قیام رمضان کے زیر عنوان رکھ کریے تلقین کرنا مقصود ہے کہ رمضان المبارک میں صرف ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو پڑھنا چاہیئے۔ دونوں رسول اللہ مشارک اور سول اللہ مشارک اور ابتدائی ( لیالی تلثہ والی روایت تراوی اور دوسری روایت رافی میں ندکور ابتدائی ( لیالی تلثہ والی روایت تراوی اور مضان المبارک میں تبیر مشان ولا نی غیرہ ) رسول اللہ مشارک این وغیرہ تب ہوتی دوسری روایت ( فی رمضان ولا نی غیرہ ) رسول اللہ مشارک میں تبید کی دلیل ہے ( والحمد للہ ) خیانت اور کذب بیانی وغیرہ تب ہوتی المبارک میں تبید کی دلیل ہے ( والحمد للہ ) خیانت اور کذب بیانی وغیرہ تب ہوتی میں ندکور عنوان کے تحت ندکور ہونے سے انکار کیا ہوتا۔

یں اس حوالہ سے مؤلف نے اپن کوٹر و تسنیم سے وهلی ہوئی مادری زبان

میں سیاہ روشنائی سے ہم پر دروغ گوئی، کذب بیانی، بد دیا تی، عیّاری مکآری دوغلہ پالیسی اور بیود و نصاری سے بروہ کر خیانت کے جو الفاظ استعال کیے ہیں انہیں عیا ہے کہ وہ انہیں اپنے چرہ پر مل لیں یا ان کی لڑی پرو کر ہار کے طور پر اپنے عیا ہے کہ وہ انہیں ایک عرب کی اس سے گا ،

نیز مولف کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے ان ائمہ کی کابیں کھول کر دیکھی بین جس سے پہ چلا ہے کہ مولف نے ان پر بھی بعینہ اس طرز میں وہی جھوٹ بولا ہے ہوا سے نے امام بخاری پر بولا ہے ان میں سے کسی نے بھی اپنی کسی کتاب میں تہجد و تراوی کے ایک نماز کے دو نام ہونے کی بات قطعا " نہیں لکھی۔ مولف کے جھوٹے ہونے کا اندازہ یہان سے بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے ان کی کتب مولف کے جھوٹے ہونے کا اندازہ یہان سے بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے ان کی کتب اصل عبارت پیش کرنے کی بجائے محض سے کھنے پر اکتفاء کیا ہے کہ " ان کی کتب اصل عبارت پیش کرنے کی بجائے محض سے کھنے پر اکتفاء کیا ہے کہ " ان کی کتب نکال کر دیکھ لیجئے " ۔ سی تھا تو ان کے اصل لفظ کیوں پیش نہیں گئے۔ پھر کہتا ہے دیک میں میں جلد اور کس صفحہ میں دیکھیں۔ پھر جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور عرفی کی میں کسی جلد اور کس صفحہ میں دیکھیں۔ پھر جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور عرفی کی میں رسالہ لکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی لاؤڈ سیکیر پر اعلان ہی کر دیتے کہ " دو کھے لیجئے " ( رسالہ لکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی لاؤڈ سیکیر پر اعلان ہی کر دیتے کہ " دو کھے لیجئے " ( رسالہ لکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی لاؤڈ سیکیر پر اعلان ہی کر دیتے کہ " دو کھے لیجئے " ( رسالہ لکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی لاؤڈ سیکیر پر اعلان ہی کر دیتے کہ " دو کھے لیجئے " ( رسالہ لکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی لاؤڈ سیکیر پر اعلان ہی کر دیتے کہ " دو کھے لیجئے " ( رسالہ لکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی لاؤڈ سیکیر پر اعلان ہی کر دیتے کہ " دو کھے لیجئے " ( رسالہ کسے کی داری صالت زار )۔

ی ، باری ما سار سر موقف نے فدکورہ بالا جن علماء کا نام لیا ہے ان میں سے کوئی غیر علماء کا نام لیا ہے ان میں سے کوئی خیر مقلّد نہیں بلکہ وہ سب مقلّد ہیں۔ ان میں سے کوئی شافعی ہے تو کوئی حنفی ہی بیس جب کہ کسی حنفی کے امام کا فدہب آٹھ تراوی نہیں اس طرح شافعی بھی بیس جب کہ کسی حقائل شافعی کی کتاب سے کم کے قائل نہیں حوالہ سے لیے ملاحظہ ہو (امام قسطانی شافعی کی کتاب ارشاد الساری شرح صحیح البخاری جلد سو، صفحہ ۲۲۲، طبع بیروت)

رساد اساری سری کا معدد القاری شرح البخاری المعروف عینی شرح بخاری جلد کا نیز ملاحظه هو عدد القاری شرح البخاری المعروف عینی شرح بخاری جلد کا اور جلد ۱۱ (وغیرها)-

چنانچہ امام محمہ بن حسن شیبانی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں جو محرّر ندہب حق ہیں جس کے لئے کسی حوالہ کی حاجت نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حسب تضریح امام غیر مقلّد ہیں مولوی صدّیق حسن بھویالی شافعی مقلّد ہیں ملاحظہ ہو ( الحظّہ صفحہ ۱۹۸ طبع بیروت و پاک )۔ باقی رہے امام بیہقی امام ابن خریمہ ابن حبان اور نووی؟ تو یہ بھی سب شافعی مقلّد ہیں۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو ( الحبقات الشافعیۃ الکبری " للمام تاج الدین السبی الشافعی )۔

بعض اقوال کے ذریعہ مغالطہ کا پوسٹ مارٹم :۔

مؤلف نے اس مقام پر " تجد و تراوت کا ایک ہونے کے اثبات کی غرض سے کئی مغالطے دے کر بعینہ میں جھوٹ بعض احناف پر بھی بولا ہے چنانچہ فریب وہی اور کذب بیانی کی بیہ ڈلوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس نے لکھا ہے :۔
ان کے حفی علماء میں سے انور شاہ سمیری عبدالحق کھنٹوی احمد علی سمارن بوری طاعلی قاری نیہ تمام حضرات تجد اور تراوی کو ایک ہی نماز کہتے ہیں جن کی تحریب ہم نے باحوالہ رسالہ "مسکلہ تراوی "میں ذکر کی ہیں لینی مذکورہ حفی علماء کی جن میں سے اس بر ملوی نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ رسالہ کھول کر علماء کی جن میں سے اس بر ملوی نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ رسالہ کھول کر پڑھ لیجنے " اھ (ملاحظہ ہو صفحہ ۴۵ گالی نامہ)

جواب نمبرا :

جہال تک ان عبارات کا "جواب نہیں دیا "کا تعلق ہے؟ تو اس پر مؤلف کو اس نضول شور مجانے کی قطعا" ضرورت تھی نہ گنجائش۔ یہ بحث اس نے محض ' رسالہ کا جم بڑھانے کی غرض سے بھرتی کی ہے کیونکہ ہم نے " تحقیق جائزہ " میں ان کا جواب دینے کا عمد کرتے ہوئے اس امر کی تصریح کر دی تھی کہ وقت کے انتہائی قلیل ہونے کے باعث سردست ہم اصولی بحث پر اکتفاء کرتے ہوئے صرف متولف کے ان نام نہاد دلائل کا توڑ پیش کر رہے ہیں جنہیں متولف

نے اپنے اس بے بیناد وعویٰ کی دلیل بناتے ہوئے ہیں تراوی کو خلاف سنت ثابت کرنے کی ندموم کوشش کی اور جن کے بارے میں اسے بیر گھمنڈ ہے کہ بیر ایسے لا نیخل اور محموس دلائل ہیں جن کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم نے اس کی صراحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ

" چونکہ آج رمضان المبارک کی اکیسویں (۱۲) تاریخ ہے جب کہ جوابی کاروائی کا جلد اور اس عشرے میں آنا مفید اور ورکار ہے اس لئے سروست ہم رکعات تراوی کی اجمالی بحث کے ساتھ غیر مقلدین کے انہی ولائل کا علمی اور مخقیقی جائزہ پیش کرنے پر اکتفاء کر رہے ہیں۔ باتی تراوی کے مسلم میں غیر مقلدین کے بالاستیعاب جملہ مغالطات کی تروید اور بیں (۲۰) تراوی کے موضوع پر سیر حاصل بحث ہم انشاء اللہ کسی دوسرے وقت کریں گے " اھ ( ملاحظہ ہو تحقیقی جائزہ "صفحہ سو)

پی ہماری اس قدر وضاحت کے باوجود بھی مُولَف کا شور مجائے جانا اور لوگوں کی بیہ غلط مَارُّ دینے کی عرض ہے کہ فلاں فلاں امر کا جواب ان کے ذمتہ قرض ہے ' بیہ کیے جانا کہ' جس میں ہے اس بربلوی نے ایک کا بھی جواب ہمیں دیا' " ملاں آن باشد کہ چپ نہ شود "کا مصداق اور بحث برائے بحث ہمیں تو اور کیا ہے ؟ پھر اس جملہ میں " اس بربلوی "کے لفظ بھی لائقِ توجہ ہیں لیمی بہت کیا ہے ؟ پھر اس جملہ میں " اس بربلوی "کے لفظ بھی لائقِ توجہ ہیں لیمی بہت ہواب کے بربوں کی ٹھکائی کر چکے ہیں۔ جب کہ "جواب ہمیں دیا "۔اس کا پوسٹ مارٹم ہم نے کر دیا ہے۔

### جواب نمبر۲:

پھر اس طوفان .... کے کھڑا کرنے اور شور مجانے کا فائدہ بھی اسے تب تھا کہ جب ان عبارات میں سے کئی عبارت ' فریقین کے اصول میں سے کئی کے مطابق ہم پر جبت ہو کر ہمارے خلاف ہوتی۔ جب کہ حقیقت سے ہم پر بعض عبارات الیں ہیں جو خلاف اصول ہونے کے باعث ہم پر

جمت نہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کولف کو کئی طرح مفید نہیں۔ چنانچہ ہم نے حضرت ام المؤمنین کی زیر بحث روایت کے نہیں ہونے نیز " تہجہ و تراوی " کے دو الگ نمازیں ہونے کے شوٹ میں مؤلف کے فرقہ کے نہایت ورجہ معتمد فتم کے علماء ( ابن تیمیہ " قاضی شوکانی " صدیق حسن بھوپالی اور مولوی وحید الزمال وغیرهم ) کی صریح عبارات پیش کی تھیں۔ مؤلف نے جوابا" ان سے جان چھڑانے ( در حقیقت خود کو دلدل میں پیش کی تھیں۔ مؤلف نے جوابا" ان سے جان چھڑانے کو در حقیقت خود کو دلدل میں پیش کی غرض سے صرف اتنا لکھنے پر اکتفاء کیا ہے کہ " ہمارے خلاف ہمارے علماء کے فتوں سے کیونکہ خلاف ہمارے علماء کے فتوں سے کیونکہ ہم جب کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں تو ہمیں علماء کے فتووں سے کیا تعلق؟ ( الی ) ہم جب کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں تو ہمیں علماء کے فتووں سے کیا تعلق؟ ( الی ) ہم جب کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں تو ہمیں علماء کے فتووں سے کیا تعلق؟ ( الی ) ہم جب کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں تو ہمیں علماء کے فتووں سے کیا تعلق؟ ( الی ) و آراء کی " اور ملحما" ( ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۱۱ )

### جواب نمبر ٣:

علاوہ ازیں مولف کا مذکورہ سب لوگوں کو '' ان کے حنفی علماء '' کہہ کر انہیں ہمارا مذہبی پیشوا ظاہر کرنا اس کا شدید افتراء' سخت بہتان اور بہت برا جھوٹ

ہے جس کا خود اس افتراء پرداز کو بھی علم ہے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کیونکہ

یہ امر قطعا" مختاج دلیل نہیں کہ مولوی انور شاہ تشمیری مسلکا" صرف دلیو

بندی ہی نہیں بلکہ امام دیو بندیہ ہے۔ نیز مولوی احمد علی سماران پوری بھی مولوی

المحلی وہلی وہلی (مولف مائی مسائل و اربعین مسائل) سے اعتقاد ابہت متاثر

ہونے کی وجہ ہے محلِ نظر ہے جس کے متعلق بعض نہایت ہی ثقہ ترین علماء کی

روایت ہے کہ اسے اہل سنت کے مشہور معمول "محفل میلاد" کی حرمت کا

فتوی دیا تھا۔ یہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ سب کو مسلم ہے کہ وہ قطعا" ہمارے معتمد

فتوی دیا تھا۔ یہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ سب کو مسلم ہے کہ وہ قطعا" ہمارے معتمد

خوا ہے کہ ہمارا اور ان کا کوئی اعتقادی تعلق نہیں۔ رہا ان کا حنی ہونا یا کملانا؟ یہ

محض فقہی اعتبار سے ہے جے زمحشری وغیرہ بعض معتزی خود کو حنی

کہلاتے تھے۔ پس وہ ہم پر جتت کیے ہو سکتے ہیں۔

مولانا عبدالئ كلفتوى صاحب مرحوم حسب تصریح اعلی حضرت علید الرحمة من تو تقے ليكن بهت ہے مسائل ميں غير محقق بين اس ليے وہ بھی ہمارے متند علماء ميں سے نہيں چنانچہ الم ابل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بے شار مسائل ميں ان كا علمی اور تحقیقی ردّ بلیغ فرمایا ہے۔ جس كا اندازہ آپ كے مشہور مسائل ميں ان كا علمی اور تحقیقی ردّ بلیغ فرمایا ہے۔ جس كا اندازہ آپ كے مشہور رسالہ دو كفل الفقیہ الفاہم " وغيرہ سے لگایا جا سكتا ہے۔ ( نيز ملاحظہ ہو فاولی رضویۃ جلد نهم۔ نيز ملفوظ حصداصفحہ ۲۹ طبع محمد علی كارخانہ اسلامی كتب كراچی ) رضویۃ جلد نهم۔ نيز ملفوظ حصداصفحہ ۲۹ طبع محمد علی كارخانہ اسلامی كتب كراچی ) البتۃ علامہ علی قاری يقينا " ستی بيں بيں مگر ان كا بيہ حوالہ مؤلف كو كسی طرح قطعا" مفيد نهيں اور نہ ہی نهمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں مضربے جس کی تفصیل سطور ذیل میں آرہی

جواب نمبرها:

موائے کشمیری صاحب کے ان میں سے کسی نے بھی " ہجد و تراوی " کے ایک ہونے کی تصریح ہیں کی میں وجہ ہے کہ مولف نے بھی اس حوالہ سے علاّمہ لکھنوی مرحوم کی عبارت سے جواب:

باقی مولف نے " موطا محمد " کے عاشیہ التعلیق المجدک حوالہ سے علامہ
عبدالحی لکھنوی کی عبارت نقل کی ہے اس کا بھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں
جس کا یہ معنیٰ ہو کہ " تجد و تراویج " ایک نماز کے دو نام ہیں چنانچہ پوری عبارت
اس طرح ہے:۔ قولہ قیام شہر رمضان ویسمی التراویح جمع
ترویحة لانہم اول مااجتمعوا علیها کانوا یستریحون بین کل

تسليمتين (ملافظه موصفحه اسما عاشيه ۵ طبع كراچي)

جس کا مفہوم صرف سے ہے کہ تراوی پر بھی قیام رمضان کا اطلاق ورست ہے سے مطلب ہر گزنہیں ہر قیام رمضان 'تراوی ہی ہے ( جیسا کہ صفیہ پر ہم باحوالہ بیان کر چلے ہیں ) اگر سے مطلب ہو کہ ہر قیام رمضان کو نماز تراوی کہتے ہیں تو سے غلط ہے اولا " اس لیے کہ اس کی کوئی معتبر و مشند شرعی ولیل نہیں رومن ادعلی فعلیہ البیان بالبر ھان )۔ ٹانیا " اس لیے سے خود علامہ موصوف کی اپنی تصریحات کے خلاف ہے کیونکہ کئی مقامات پر انہوں نے ہجتہ و تراوی کے دو الگ نمازیں ہونے کی تصریح کی ہے بلکہ اسے ولائل سے بھی ٹابت کیا اور واضح کھا ہے کہ روایت ام المومنین ( فی رمضان ولا فی غیرہ ) ہجتہ پر محمول ہے واضح کھا ہے کہ روایت ام المومنین ( فی رمضان ولا فی غیرہ ) ہجتہ پر محمول ہے بیں وہ ہر قیام رمضان کو تراوی کیسے کہ سکتے ہیں۔

سوال :-

حفیہ بست رکعت تراوی سوائے وتر میخوانند و در حدیث صحیح از عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا وارو شدہ " ماکان بزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرة رکعت " پس سند بست رکعت چیست؟ لینی حفی حضرات و ترکع علاوہ بیں رکعات تراوی کے قائل ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا سے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ آپ صفاحات اللہ عنصا اور غیر

صرف کشمیری صاحب ہی کی عربی عبارت کے نقل کرنے پر اکتفاء کیا ہے اور وہ بھی اس نے اپنے ہی ایک غیر مقلد مولوی رحمانی کی تقلید کرتے ہوئے اس کی کتاب " مرعاۃ " کے حوالہ سے پیش کی ہے جب کہ علماء دیو بند کا غیر مقلدین کے بارے میں ان سے اعتقادی ہم آئگی کی بناء پر نرم گوشہ رکھنا اور انہیں ڈھیل ویٹا بھی کوئی نئی بات نہیں بلکہ دیکھا جائے تو در حقیقت ان دونوں فرقوں کا ہدف ایک ہی ہے ایس بھولے بھالے اہلِ ستّت کو مختلف جلول بہانوں سے اپنا ہم کوئٹ بنانے کی غرض سے انہوں نے محص ظاہری طور پر چوک تقیم کر رکھے ہیں جو وقت آنے پر " نجدی چوک " میں اکشے ہو جاتے ہیں جس کی ایک دلیل بیں جو وقت آنے پر " نجدی چوک " میں اکشے ہو جاتے ہیں جس کی ایک دلیل بیر بھی ہے کہ علماء دیو بند کی مشہور شظیم کا مجون سربراہ غیر مقلد ہے۔ جب کہ سمیری صاحب موصوف کی یہ عبارت سخت براگندگی کا بھی شکار ہے۔

چنانچہ انہوں نے جہاں مولّف کے رسالہ مسلہ تراوی میں نقل کروہ عبارت لکھی ہے وہاں تھوڑا سا آگے تاتار خانیے کے دوالہ سے استناداً " یہ بھی کھا ہے: " ان عشرین رکعۃ لا بدعن ان یکون لہا اصل منه علیه السلام" یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کامیہ ارشاد کہ حضرت عمر نفت اللہ علیہ کامیہ ارشاد کہ حضرت عمر نفت اللہ علیہ کامیہ ارشاد کہ حضرت عمر نفت اللہ علیہ واللہ یہ رکعات تراوی حضور علیہ السلام کی اجازت سے رائج فرمائی تھی اس بات کی ولیل ہے کہ ۲۰ رکعات تراوی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو ( العرف الشدی ج ا صفحہ ۲۸۱ طبع فاروقی ملکن )

مؤلف اپنے اس وعویٰ میں کہ " یہ تمام حضرات تہجد اور تراوی کو ایک نماز کہتے ہیں " سیّا ہے تو ان تمام کی اصل عبارات پیش کرے۔ اس کے بغیر ہم آخر جواب دیں تو دیئے گئے صفحات میں کس صفحہ کی کس سطر کے کس لفظ کا دیں۔ اگر یہ اس کا جھوٹ نہیں تو ان کے نقل کرنے میں اسے کیا رکاوٹ تھی۔ ویں۔ اگر یہ اس کا جھوٹ نہیں تو ان کے نقل کرنے میں اسے کیا رکاوٹ تھی۔ کے گھوٹ ہے آخر جس کی پردہ داری ہے

- 114

رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پس بیں رکعات کی کیا دلیل ہے؟

اس کے جواب میں لکھا ہے:۔

جواب 💶

روابت عائشه صدّیقه رضی الله عنها محمول بر نماز تهجّد است که در رمضان وغير رمضان يكسال بود غالباً بعدد يازده ركعات مع الوتر م رسيد و وليل برین حمل انست که راوی این حدیث ابو سلمه است در تتمیز اس حدیث میگوید قالت عائشة فقلت يا رسول الله مَتَنْ النَّاهُ الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عائشة ان عيني تنامان ولانيام قلبي كذا رواه البخاري و مسلم و نماز تراوی را ورعرف آن وقت ، قیام رمضان مے مفضد و ور صحاح سته بروایات محيحة مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم تعين عدو قيام رمضان مصرحه نشده اي قرر است كم قالت عائشة كان رسول الله متن الله يجتبد في رمضان مالا يجتمد في غيره رواه مسلم- ليكن در مصنف ابن ابي شبه وسنن بيهق بروايت ابن عباس وارد شده كان رسول الله متنا يسلى في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر- وروى البيهقي في سننه باسناد صحيح عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة اه ملاحظه هو : مجموعة الفتاوي جلد ا صفحه ١١٩ صفحه ٢٢٠ برهامش خلامته الفتاوي ج ١ طبع رشیدیه کوئٹہ)۔

اس طویل عبارت کا بیه جمله "روایت عائشه صدیقه محمول برنماز تنجد است " نیز اس کا بیه جمله که "و در صحاح سنه بروایات محید مرفوعه الی النبی مستخده الله النبی مستخده الله النبی مستخده الله النبی مستخده الله النبی عدد قیام رمضان مصرحه نشده" (یعنی حضرت عائشه صدیقه کی بیه روایت نماز

تبجد پر محمول ہے اور صحاح ستہ میں تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آیک بھی صیح حدیث الی نہیں جس میں نماز تراوی کی رکعات کی تعداد صریحا" ندکور ہو)۔ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ علامہ لکھنٹوی نماز تہجد و تراویج کو ایک نماز قطعا" نين سجھتے ورنہ انہيں حضرت ام المؤمنين كى اس مجث فيه روايت كو تهجد ير محول کرنے نیز صحاح ستہ سے تعدادِ تراویج کے غیر ثابت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی وہ صاف کہہ ویتے کہ تراویج کی مسنون رکعات آٹھ ہیں جس کی ولیل حضرت عائشہ صدیقہ کی میر روایت ہے جس سے معلوم ہوا کہ میر مولف کا علامه لکھنوکی موصوف پر افتراء اور جھوٹ ہے۔ (قال اللّه تعالی انما یفتری الكذب الذين لايومنون بايت الله واولئك هم الكذبون رابي جلمك" كانوا يستريحون بين كل تسلميتين" ال كالجي يه معن الركز أيس ك ہجد و تراوی ایک نماز کے دو نام ہیں۔ نیادہ سے زیادہ سے کہ دو رکعات پر سلام پھرنے کے بعد اس دور کے لوگ تھوڑا ستا لیتے تھے جو ہم پر جست بھی ہمیں کہ اس کی کوئی سند پیش نہیں کی گئی جبکہ صحیح سے کہ سے تصحف ہے اصل میں ترویحتین تھا جو کاتب یا معم وغیرہ کسی کی غلطی سے تسلیمتین کھا گیا

سمارن بوری اور علامہ علی قاری کی عبارت سے جواب:-

باقی موّلق نے سہارن پوری اور علامہ علی قاری کے حوالہ سے مشکوۃ عربی صفحہ ۱۵۵ اور بخاری ج اصفحہ ۱۵۳ کے طاشیہ کی عربی عبارت کا جو ایک جملہ نقل کیا ہے یعنی (فتحصل من ہذا کلہ ان قیام رمضان سنة احدی عشرة رکعة بالوتر فی جماعة فعله علیه السلام و ترکه لعذر "؟-

تو یہ بھی اے قطعا" مفید ہیں کیونکبہ اولا" اے اس کا سہارن بوری یا علامہ علی القاری کا قول کہنا جھوٹ ہے کہ یہ فتح القدیر کی ایک طویل عبارت کا علام ہے جس کی تصریح مشکلوہ اور بخاری کے حواثق پر نیز "مرقات" میں بھی

111

موجود ہے۔ چنانچہ بخاری کے حاشیہ کے ای تمبر پر اختتام بحث پر لکھا ہے۔ "
کذافالہ ابن السمام "۔ نیز حاشیہ مشکوہ کے آخر میں مرقوم ہے " مرقاہ المفاتیح" میں اس عبارت کے آغاز میں المفاتیح" میں اس عبارت کے آغاز میں المصابح " وقال ابن السمام "۔ ملاحظہ ہو (ج ۳ صفحہ ۱۹۳ ۱۹۳ از علامہ علی قاری طبع ملتان)۔

"قال ابن المهمام" سے پہلے" و" كبنا اس امركى دليل ہے كه علامه على القارى يمال پر ابنا فد به بہيں لكھ رہے بلكہ وہ شار هين كى طرز پر يمال صرف مختلف علماء كے اقوال لانا چاہتے ہيں جس كا مقصد اپنے قارى كا مطالعہ بردھانا ہے اس كا يہ مطلب ہر گز نہيں كہ وہ اس سے ابنا آٹھ تراوح كے مسنون ہونے كا قائل ہونا ظاہر فرما رہے ہيں كيونكہ وہ متصلب فتم كے حفى ہيں جو بيس تاكل ہونا ظاہر فرما رہے ہيں كونكہ وہ متصلب فتم كے حفى ہيں جو بيس تراوح كے مسنون ہونے كائل ہيں (كما هومبرهن فى مقامه)

علاوہ ازیں اپی ایک اور کتاب " شرح شفاء " میں انہوں نے بیں تراوی کے سنت نبویة (علی صاحبها الصلوة والتحیة) ہونے کی تصریح فرمائی ہے چنانچہ ان کے لفظ ہیں:۔

وقد روى انه صلى الله تعالى عليه وسلم حرج ليلة فى شهر رمضان فصلى بالقوم عشرين ركعة واجتمع الناس فى الليلة الثانية فخرج فصلى بهم فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس فلم يخرج وقال عرفت اجتماعكم لكن خشيت ان تفرض عليكم طاحظه بو (جلد ٢ على عامش نيم الرياض صفحه ٢٥ طبع معروياك)

اگر " قال ابن الہمام " كہ كرفتح القدير كى يہ عبارت لانا بى اس بات كى ولي سے كہ وہ عبارت ان كا ندہب ہے؟ تو اى مرقاہ ميں ايك صفحہ پہلے وہ ابن تيميہ كے حوالہ سے يہ بھى لكھ آئے بيں كہ لم يوقت رسول الله متنا الله عنا الله ع

رکعات کچھ بھی متعین نہیں فرائیں۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ ۱۹۱۳ ج س)

تو کیا اب یہ بھی کہا جائے تو ورست ہو گا کہ یہ علامہ علی قاری کا ندہب ہے؟ جب کہ اس بحث کے آخر میں امام ابن حجرکے حوالہ سے لکھا ہے لکن احمع الصحابة علی ان التراویح عشرون رکعة " یعنی تمام صحابة کرام کا اس پر اجماع ہے کہ تراوی جیس رکعات ہے۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ ۱۹۱۳ ج س)۔ تو کیا اب یہ کہا جائے گا کہ جاتے جاتے علامہ علی قاری کی رائے ایک بار پھربدل گئی ہے؟ آخر پچھ تو بولیں۔ ( لاحوال والا قوۃ الا باللہ العلی العظیم )

# امام ابن هام کی عبارت کی صحیح توجیه:-

ربی امام ابن همام علیہ الرحمہ کی وہ عبارت؟ تو وہ بھی ہمیں قطعا "کسی طرح مصر نہیں اور نہ ہی وہ مؤلف کو کچھ مفید ہے کیونکہ اولا" اے انہوں نے الم اعظم ابو حفیفہ رحمہ اللہ علیہ کا قول یا آپ کا غرجب نہیں کہا بلکہ زیاوہ سے زیاوہ یہ محص ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کے ہم پابند نہیں اور نہ وہ بطور نیاوہ یہ میں ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کے ہم پابند نہیں اور نہ وہ بطور غرصہ ہم پر کچھ جست ہے کیونکہ بفضلہ تعالیٰ ہم حفی ہیں جو ایک بااصول غرب نے جس ہم یہ میں یہ امر مبرئان ہے کہ خلاف غرب سمجھا ہے جس میں یہ امر مبرئان ہے کہ خلاف غرب سمی کا بھی قول جست نہیں سمجھا ہے جس میں یہ امر مبرئان ہے کہ خلاف غرب کسی کا بھی قول جست نہیں سمجھا جائے گا ہم غیر مقلّد تھوڑے ہیں کہ بھیڑوں کی طرح ہر کسی کے پیچھے بھاگ پڑیں

### بطريق آخر :-

ہمارے فقہاء کے اس قتم کے اقوال محض بطور "دبحث" ہوتے ہیں جس کا مطلب صرف بیہ ہوتا ہے کہ قائل کے مطالعہ کی حد تک اس کا عندیہ" ہیہ ہے سے مطلب مرکز نمیں ہوتا کہ وہ اس سے اپنے امام متبوع کے ندہب کو باطل یا دلائلِ شرعیہ کے خلاف قرار دے رہا ہوتا ہے اگر ایسے ہوتو وہ اس باطل ندہب کا مقلد ہی کیوں ہو۔ بالفاظ دیگر اس سے اس کا مقصد اپنی جرت کا بیان ہوتا ہے کا مقلد ہی کیوں ہو۔ بالفاظ دیگر اس سے اس کا مقصد اپنی جرت کا بیان ہوتا ہے

کہ ظاہر تو یہ ہو رہا ہے باتی ہمارے علم کی رسائی اس منزل تک نہیں ہو سکی جہاں تک امام کا علم پہونچا ہے جب کہ ہمارے فقماء اپنی کئی تصانیف میں کئی مقامات پر اس پر تنبیسات بھی فرما چکے ہیں (بالحضوص امام ابن عام علیہ الرحمة کے اس صنیع کے حوالہ ہے) کہ ان کی ان ابحاث کو فرہب کا ورجہ ہرگز حاصل نہیں اور نہ ہی وہ فقہ حفی کی بنیاد بنائے جا سکتے ہیں (کما فی روّ المحتار للعلامة الشامی وغیرہ من الاصفالہ)۔

علادہ ازیں برنقدیر سلیم اس نظریہ کی بنیاد محض روایت ام الموسنین کو تراوی پر محمول کر کے اسے روایت ابن عباس (۲۰ تراوی کے معارض سمجھ لینا ہے جو بلا دلیل اور خلاف شحقیق ہونے کے باعث صحح اور معتبر نہیں (جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدّث دبلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالہ سے گزشتہ سطور میں بالتفصیل گزر چکا ہے)۔ ایس علامہ موصوف کی اس عبارت سے بھی متولف اور اس کی کمپنی کو کسی طرح ان کا مزعوم حاصل نہیں ہو سکتا۔ رفافہم ولاتکن من الذین لایفقہون)۔

كون ستجا كون جھوٹا۔

جمارے اس بیان سے مولف کے اس سوال کا دنداں شکن جواب بھی آگیا جو اس نے ان بعض اقوال کے حوالہ سے مغالطہ دینے کی فدموم کوشش کر لینے کے بعد قارئین سے کیا تھا۔ چنانچہ اس کے لفظ ہیں :۔

"اب بتائيس كه مذكوره بالا محدثين اور علما احناف جو تتجد اور تراوي كو ايك نماز كست اور سيح بين اور علما احناف بو وونول نمازول كو خيانت اور سيحت بين وه سيح بين يا بيه بريلوى مولوى؟ جو وونول نمازول كو خيانت و جمالت سے كام ليتا ہوا اور عوام كو وهوكه ديتا ہوا جداجدا سمحتا اور كهتا ہے۔ لازما" ان محدثين اور علماء احناف كو بى سياكمنا پڑے گا اور اس مولوى كو جھوٹا۔ الزام بم كو دسية تتے قصور اينا نكل آيا۔ (گالى نامه صفحه ٥)"

كيونكه مولّف نے جن علاء و محدّثين كے اقوال سے مغالطہ ديكر "منجّد و

تراوی "کے ایک ہونے کو ثابت کرنے کی گندی کوشش کی تھی ان میں سے کوئی ایک بھی اییا نہیں ہو اس کے اس باطل وعویٰ کی صحیح دلیل بننے کا صالح اور ہم پر جہت ہو سکے۔ پس ہم منصف مزاج قار نہیں سے امید کرتے ہیں کہ وہ اصل حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد دو سرول پر ازراہ بہتان 'خیانت' جہالت' وهوکہ اور جھوٹ کا الزام رکھنے والے بالفاظ خود اس جھوٹے' خائن' وهوکہ باز اور جائل متولق کی اس تلیس اور ہیرا پھیری سے چوکتے رہیں گے اور اس کا منصفانہ فیصلہ بھی صادر فرمائیں گے کہ دو سرے بے گناہوں کو جھوٹا کہنے والا یہ غیر مقلد مولوی اول نمبر کا جھوٹا ہے یا نہیں؟

### اقراری جہالت:۔

دوسروں پر "جہالت" کی تشیع پڑھنے والے اس جائل مولف کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ ندکورہ عبارت کے خط کشیدہ الفاظ میں تبجد و تراوی کو "دونوں نمازوں" کہہ کر انہیں وہ مختلف نمازیں بھی تسلیم کرتا ہے بھر انہیں ایک بھی قرار دیتا ہے جو نہ صرف اس کی اقراری جہالت ہے بلکہ اس کے لفظوں میں بیہ اس کی خیانت ، دھوکہ اور جھوٹ بھی ہے آسان کا تھوکا اس کو کہتے ہیں۔ (ولکن خیانت ، دھوکہ اور جھوٹ بھی ہے آسان کا تھوکا اس کو کہتے ہیں۔ (ولکن المولف المعتدی من الذین لایفقہون حدیثا ولایعقلون شیئا)۔ لطفہ ق

مَوَلَف کی بیہ زہنی کیفیت بھی ولیسی سے خالی نہیں کہ وہ جس عالم یا محدث کا کوئی قول اپنے زعم میں اپنے موافق پاتا ہے تو اسے کش پش کرتے ہوئے القاب و آواب سے یاد کرتا اور اس کی تعریفیں کر کے اس کی اجمیت بتاتا ہے پھر اگر ان کا کوئی حوالہ اپنے خلاف تصور کرتا ہے تو اسے گویا جنوئی دورہ پڑ جاتا ہے اگر ان کا کوئی حوالہ اپنے خلاف تصور کرتا ہے تو اسے گویا جنوئی دورہ پڑ جاتا ہے ہیں جو اس کے منہ میں آتا ہے اسے اگل دیتا ہے چنانچہ پیش نظر عبارت میں اس نے علاء احناف کو نہایت غیر مہم الفاظ میں صادق اور سیّا مانا ہے نیز ص ۲۔ یہ یہ

محرر مذہب حنی امام اعظم کے تلمید رشید امام محمد علیہ الرحمۃ کو کئی بار "امام اور سپ" کہا ہے کیونکہ اس کے زعم میں ان کی عبار تیں اس کی فیور میں جا رہی تھیں لیکن جاتے جاتے کسی وجہ ہے اس کی کیفیت بدلی تو نہایت صریح الفاظ میں خود اللم اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معاف نہ کیا اور فدکورہ فقہارہ علماء کے امام اور مرکز فدہب کو بھی "خدا کی پناہ اسلام کے لیے زیادہ نقصان وہ حیلہ ساز اور جموٹا کھے گیا (ملاحظہ ہو صفحہ ساس) لعنت ہو اس بے حیا تھم اور امام المسلمین کی شان میں زبان درازی کرنے والے اس بے غیرت ..... پر ....

لفظ تراوي پر چيانج كا پوسك مار ثم:-

حضرت ام المؤمنين صدّيقد رضى الله عنما كى زير بحث روايت (فى رمضان ولا فى غيره) كا اردو ترجمه كرتے ہوئ مولف نے اپنے رساله "مسله تراویئ" بین محض اپنا الو سیدها كرنے كى غرض سے اس بین لفظ "تراویئ" اپنى طرف سے بردها كر حديث بین مجوانه تحریف كا ارتكاب كیا تھا۔ (ملاحظه ہو رساله ندكوره صفحه ۳) جس پر ہم نے تحقیق جائزه بین درج ذیل الفاظ بین تبعره كیا تھا، "مولانا" نے اس حدیث كے ترجمه بین بلا ولیل محض اپنى طرف سے لفظ نماز كم سابھ "تراویئ" كا لفظ بهى بردهایا ہے جو حدیث بین معنوى تحریف كے ماتھ "تراوف ہونے كے علاوہ انتهائى مصحكه خيز بھى ہے كيونكه ان كے اس ترجمه كى رو سے ام المؤمنین كے اس قول كا مفہوم به ہو گاكه رسول الله عشر المؤمنين كے اس قول كا مفہوم به ہو گاكه رسول الله عشر المؤمنين كے اس قول كا مفہوم به ہو گاكه رسول الله عشر المؤمنين ہوتى بارہ مہینوں میں تراوی اوا فرمایا كرتے تھے جو گیارہ دکھات سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ جو مولانا كی علمی بے مائیگى كا منه بولتا ثبوت ہے۔ (فیاللعجب و لضیعة تھی۔ جو مولانا كی علمی بے مائیگى كا منه بولتا ثبوت ہے۔ (فیاللعجب و لضیعة تھی۔ جو مولانا كی علمی بے مائیگى كا منه بولتا ثبوت ہے۔ (فیاللعجب و لضیعة الادب) ( ملاحظه ہو تحقیقی جائزہ صفحه ۲ ۔ کے )

جس سے توبہ کرنے یا اس کی کوئی معقول اور صحیح شری تاویل کے پیش المان کے بیش المان کی بجائے اصل بات کو ٹالنے' اس سے لوگوں کی توجہ بٹانے اور بات کو آئی گئی کرنے کی غرض سے تعلیوں اور لاف زنیوں سے کام لیتے ہوئے

ہداریوں والی چیلنج بازی کرتے ہوئے اس کے جواب میں صرف اتنا لکھنے پر اکتفاء کیا اور اپنا سے جرم دو مروں پر اچھال کر اپنے جاتل عوام کو خوش کر دیا ہے کہ:

دناگر لفظ تراویج ہم نے اپنی طرف سے برحمایا ہے؟ تو لفظ تراویج کسی حدیث سے خابت کر دو

سے خابت کرو؟ اگر کسی صحیح یا حسن حدیث سے صراحت تم لفظ تراویج خابت کر دو

تو تہیں اس کے عوض مبلغ دس بزار روبیہ نفذ انعام دیا جائے گا۔ اگر جرآت ہے تو مطلوب حدیث دکھا کر عدالت میں کیس کر کے انعام حاصل کرو" اھ ملفظہ (ملاحظہ ہو صفحہ ۹)"۔

مولف کی عیاری اور ہاتھ کی صفائی ویکھیں تراوی کے لفظ کا حدیث میں اپنی طرف ہے اضافہ کیا خود اس نے۔ اس مجرانہ خیانت کا ارتکاب کیا خود اس نے۔ جے طابت کرنا ذمہ واری تھی خود اس کی مگر وہ اس قدر بے باکی اور شوخ چشی ہے اس کا ذہہ دار ٹھرا رہا ہے ہمیں۔ پھر مزید پھرتی ویکھیں کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھو تئے ہوئے رہی سبی کسر کو لچراکرتے ہوئے کس طرح سے اس نے سعودی و کویتی دیناروں اور ریالوں یا امریکی ڈالروں کے لوجھ تلے اصل اس نے سعودی و کویتی دیناروں اور ریالوں یا امریکی ڈالروں کے لوجھ تلے اصل معالمہ کو دبانے کی خدموم کوشش کی ہے جو اس کا آخری اور انتہائی حربہ ہے۔ جس معالمہ کو دبانے کی خدموم کوشش کی ہے جو اس کا آخری اور انتہائی حربہ ہے۔ جس معالمہ کو دبانے کی خدموم کوشش کی ہے دو اس کا آخری اس کے میں کئی اس کے بین امراکیہ حقیقت شابتہ بن کر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اس کے طور پر پیش کر سکے۔ اگر ہوتی تو اسے ضرور پیش کرتا۔ آخر اس سے بڑھ کر موقع بور پیش کرتا۔ آخر اس سے بڑھ کر موقع بور باہے۔ یہ اس کا خصم اس کے سینہ پر وال دلتے ہوئے اس سے اس کا بین بر وال دلتے ہوئے اس سے اس کا بر بار مطالبہ کر رہا ہے۔

ای کی زبان میں ہم بھی آیک بار پھر کہ دیتے ہیں کہ آگر اس میں ورہ بھر بھی صدافت اور جرآت ہے تو اس خانہ ساز اضافہ کا کسی صحیح یا حسن حدیث سے بھی صدافت اور جرآت ہے تو اس خانہ ساز اضافہ کا کسی صحیح یا حسن حدیث سے بھی) ثابت کرکے دکھائے ہم اسے (بلکہ برسیل تنزل کسی ضعیف حدیث سے بھی) ثابت کرکے دکھائے ہم اسے مبلغ دس ہزار روپیے ہی نہیں اس کا منہ مانگا اس کے منہ میں والیں گے جے وہ ہم مبلغ دس ہزار روپیے ہی نہیں اس کا منہ مانگا اس کے منہ میں والیں گے جے وہ ہم

كرتے تھے :(ملاحظہ ہو گالی نامبہ صفحہ ۹)

پھر بھی بے عقلی اور بے وقونی کا طعنہ بھی وہ ہمیں ہی دیتا ہے چنانچہ اس کے لفظ ہیں " "لکین مقلد کو کیسے سمجھ آئے کیونکہ اس کی عقل تو تقلید کی وجہ سے ملوب و معدوم ہوتی ہے" اھ (ملاحظہ ہو صفحہ ۹)

مزید پر لطف بات سے بھی لائق ملاحظہ ہے کہ اپنے اس بے بنیاد دعویٰ کی ولیل اس نے ان لفظوں میں پیش کی ہے کہ "داس میں کیا شک ہے کیونکہ آپ ہوتے واجب تھی جو است پر نہیں جیسا کہ قرآن میں ہے (نافلہ لک)" اھ۔ دیکھا آپ نے دعویٰ تہجّہ و تراوی کے ایک ہونے کا تھا گر "کیونکہ" کر کے اس کی دلیل "تہجّہ" کو بنایا اور جو قرآنی الفاظ پیش کئے اس کا ابتدائی حصہ ازراو خیانت شیر ماور سمجھ ہضم فروا گئے۔ جو تہجّہ کے بارے میں ہونے کا صریح شبوت میں کیونکہ اس کے بغیر ان کی مطلب برآری ناممکن تھی چنانچہ آیت کے وہ ابتدائی الفاظ سے بیں "و من اللیل فتجد ہے" پھر فرمایا نافلہ لک"۔ جس کا خلاصہ ترجمہ سے کہ بیارے حبیب آپ رات کو نیند کرنے کے بعد نقل (نماز تہجّہ) ترجمہ سے کہ بیارے حبیب آپ رات کو نیند کرنے کے بعد نقل (نماز تہجّہ) پڑھا کریں۔ سے آپ راک وائد ان کی امر ہے۔ (پ ۱۵ الاسراء آیت نمبر ۱۹ کی بیارے میں ایک زائد لازی امر ہے۔ (پ ۱۵ الاسراء آیت نمبر ۱۹ کی کے نماز کے دونام ہیں

پھر جو وعویٰ اوپر کیا تھا کہ ہجد و تراوی ایک ہی کے نماز کے دونام ہیں جس کے لئے یہ سارے پاپڑ بیلے 'جاتے جاتے اتنا ہے ہوش ہو گئے کہ اس سب پر خود ہی پانی پھیر کر اے صاف کر دیا گر انہیں خبر تک نہ ہوئی چنانچہ خود لکھا ہے کہ '' ہب پر تہجد واجب تھی'' جو اس امر کا واضح اقرار ہے کہ ہجد اور تراوی کہ '' ہی نماز نہیں کیونکہ وہ خود مانتا ہے کہ آپ نے خوف فرضیت سے تراوی صرف ایک نماز نہیں کیونکہ وہ خود مانتا ہے کہ آپ نے خوف فرضیت سے تراوی صرف تین راتیں باجماعت پڑھ کر اسے ترک فرما دیا تھا۔ (ملاحظہ ہو ص ۳ مسلم تراویک) گر پھر وہ اس کو اڑانے کی غرض سے انئی خشیت ان یکنب علیکم کا ترجمہ کرتے ہوئے باجماعت پڑھنے کی فرضیت مراو لیتا ہے (ملاحظہ ہو ص ۳) جو اس کی ایک اور شرمناک خیانت ہے کیونکہ اس حدیث کے کمی ایک صفحہ س) جو اس کی ایک اور شرمناک خیانت ہے کیونکہ اس حدیث کے کمی ایک

ے بذرایعہ عدالت وصول کر سکتا ہے۔ لیکن حدیث "صریح" اور "واضح" ہو جو اس کے وعویٰ پر پوری طرح منطبق ہو۔ ہوجّد و تراوی کے ایک ہونے کے بناوٹی فارمولے پر تھینچا تانی اور سینہ زوری والا النا سیدھا استدلال قاتلِ قبول نہ ہو گا۔ اگر چہ ہمارے پاس ریال یا ڈالر تو نہیں ہیں تاہم وہ یقین رکھیں کہ ہم اپنے محرّم جناب مولانا شیخ اللہ وسایا صاحب قصوری کی منت ساجت کر کے جعہ کے موقع پر فوری معجد میں چندہ کرا کر اسکی آگ ضرور بھائیں گے۔ (یا علی مد)۔

اور اگر وہ نہ کر سکیں اور وہ ہرگز الیا نہیں کر سکتے تو تھوڑی می ترمیم سے وہ اپنے لفظوں میں "اس دروغ گوئی اور دھوکہ دہی سے باز آ جائیں ۔ غضب اللی کو دعوت نہ دیں ہید دنیا چار دن کا میلا ہے اس کے بدلے آخرت برباد نہ کریں پھر پچھتاؤ گے اور پچھتایا کام نہیں آئے گا۔ (نی رمضان ولا فی غیرہ) ہی تو واضح دلیل ہے کہ تجد و تراوی قطعا" ایک نماز نہیں" ا ھ (المحظم ہو گالی نامہ صفحہ ۹)"۔

ع جلا کر راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں ایک اور لطیفہ:۔

ہمارے اس قاہر سوال کے جواب سے عابر آکر کہ اس ترجمہ کی رو سے امّ المومنین کے اس قول کا مفہوم ہے ہو گاکہ رسول اللہ مشتر المحالی سال کے بارہ مہینوں میں تراوی اوا فرمایا کرتے تھ" مولف نے نہایت ورجہ ہٹ وهرمی سے کام لیتے ہوئے غیر مقلدیت کے نشہ میں رمضان المبارک کے علاوہ وو سرے گیارہ مہینوں میں پڑھی جانے والی نماز تہجد کو بھی نماز تراوی کا نام دے دیا ہے چنانچہ "مرغے کی وہی ایک ٹانگ" پر عمل کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے جب تہجد اور تراوی کا یک بی نماز ہے تو رسول اللہ مشتر تراوی کا نام مینے ہی اوا فرمایا تراوی کا بی نماز ہے تو رسول اللہ مشتر تراوی کا ایک ہی نماز ہے تو رسول اللہ مشتر تراوی کا ایک ہی نماز ہے تو رسول اللہ مشتر تراوی کا ایک ہی نماز ہے تو رسول اللہ مشتر تھیں تا اسے بارہ میں نے اوا فرمایا

114

بھی طریق میں جماعت کی فرضیت کے خوف کی نظری جہیں۔ سی ہے تو مغالطہ دہی اور سرج دلیل پیش دہی اور سرج دلیل پیش دہی اور تلیس سے ہٹ کر اپنے حسب دعویٰ اس کی صحیح اور صرح دلیل پیش کرے۔ باتی مسلوب العقل معدوم العقل اور مفقود الفہم کون ہوتا ہے غیر مقلّد یا مقلد؟ اس کا فیصلہ ہم اپنے منصف مزاج قار کین پر چھوڑتے ہیں۔

### اینی کتابول سے فرار:۔

ہم نے "تحقیق جائزہ" میں حضرت ام المو منین رضی اللہ عنہا کے وہارہ تہر ہونے اور اس کے تراوج کے بارے میں نہ ہونے کی بعض سلف اور خود غیر مقلدین کے بعض بزرگوں کے حوالہ سے ایک عام فہم اور وزنی ولیل سے پیش کی مقلدین کے بعض بزرگوں کے حوالہ سے ایک عام فہم اور وزنی ولیل سے پیش کی تقی کہ اس کی : ..... "ایک ولیل سے بھی ہے کہ بہت سے علماءِ سلف بلکہ خود غیر مقلدین کے بزرگوں نے بھی واضح لکھا ہے کہ رسول اللہ صفار تراوی کی تعدادِ رکعات کے جوت کا انکار کرنے کی بجائے صاف کے بارے میں ہوتی تو وہ تعدادِ رکعات کے جوت کا انکار کرنے کی بجائے صاف کہم دیت کہ تراوی کی اس کے بارے میں ہوتی تو وہ تعدادِ رکعات ہیں جس کی ولیل بخاری شریف وغیرہ کی سے حدیث ہوت کی اس کے بعد تفصیل سے وہ حوالہ جات پیش کئی) ملاحظہ ہو (تحقیق جائزہ صفحہ کو "کہ" ۔)۔

جس کا کوئی تملّی بخش اور علمی و تحقیقی جواب پیش کرنے کی بجائے اس نے محض دفع وقتی بلکہ اس سے راہِ فرار افتیار کرتے ہوئے صرف اتنا لکھنے پر اکتفاء کیا ہے کہ :.... جب ہم کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں صرف قرآن و حدیث اور پھر اجماع صحابہ کی پیروی کے قائل ہیں جس کی جو بات یا جو عمل بھی ان تین چیزوں کے خلاف ہو ہم اسے نہیں مانتے (الی) الذا ہمارے خلاف ہمارے علماء کے فتوے پیش کرنا مقلدین کی انتمائی ورجہ جمالت ہے الخ ملحسًا بلفظم (ملاحظہ ہو حصفہ ال)۔

بے شک نہ مانیں ہمیں اس سے غرض نہیں اور نہ ہی منوانا ہماری ومتہ داری ہے کہتے ہیں کہ بہت وحری اور ضد کا علاج تو حضرت لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا باتی ہم نے جو بات منوانی تھی وہ مولف نے سیدھے طریقہ سے مان کی نہیں تھا باتی ہم نے جو بات منوانی تھی وہ مولف نے سیدھے طریقہ سے مان کی ہے کہ سے بات ان کے علاء نے واقعی کھی ہے اور ہمارے پیش کروہ وہ حوالے نی الواقع من وعن درست اور صحیح ہیں۔ (و حو المقصود)

ع جادو وہ جو سرچھ کر بولے

باقی مولف کا بار بار بیہ کہنا کہ وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں لازا ہمارا بیہ حوالے پیش کرنا انتہائی ورجہ جمالت ہے؟ تو اولا" حوالہ پیش کرنا قطعا" جمالت نہیں بلکہ حوالہ جات من سمجھ کر ان کی کوئی معقول تاؤیل پیش کیے بغیر رو کر وینا ہی ان کے لفظوں میں "انتہائی ورجہ جمالت" ہے پس اس کا اسے جہالت کہہ وینا اس کے نہایت ورجہ اجہال الناس ہونے کی ولیل ہے کیونکہ اس جابل کو ابھی تک جہالت کا معنی بھی نہیں آ تا ورنہ ونیائیکس و کشنری میں حوالے پیش کرنے کو "جہالت کا معنی بھی نہیں آ تا ورنہ ونیائیکس و کشنری میں حوالے پیش کرنے کو "جہالت کی ضد ہے: جہالت" کا معنی بھی نہیں خوالے پیش کرنا علم کی ولیل نہیں جو جہالت کی ضد ہے: جہالت" کا صابح کیا حوالے پیش کرنا علم کی ولیل نہیں جو جہالت کی ضد ہے:

انیا" یہ بھی مولف کا جھوٹ ہے کہ وہ کسی کے مقلد نہیں کیونکہ مسلہ ہذا کے حوالہ سے وہ جس تقلید کے مخالف ہیں وہ مخص واحد کی وائمی تقلید ہے جے وہ تقلید مخصی " بھی کہا جاتا ہے جس سے وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ یس اصوالا" وہ کسی ایک کی تقلید کے مکر نہیں۔ جرآت ہے تو کسی ایک کی تقلید کے مکر نہیں۔ جرآت ہے تو اس انکار کر کے دکھائیں۔ اگر اسے ورست مان لیا جائے تو بتائیں کیا ان کے انکار کر کے دکھائیں۔ اگر اسے ورست مان لیا جائے تو بتائیں کیا ان کے عوام کالانعام ان کے مقلد نہیں کیونکہ انہیں خود کو تو براہ راست قرآن و حدیث سے مائل کے اخذ کرنے بلکہ سمجھائے سے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں تو وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید (بلکہ مولف کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور میں تقلید کرتے ہیں اور میں تقلید کرتے ہیں اور میں تقلید کر اس کی کرتے ہی علیاء پر اعتماد کی ایس کی کی کی کی کو کرتے ہیں اور میں تقلید کرتے ہیں اور میں کی کی کرتے ہیں اور میں کی کرتے ہیں ایس کی کرتے ہیں اور میں کی کرتے ہیں اور میں کی کرتے ہیں اور میں کرتے ہیں اور میں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں اور میں کرتے ہیں اور میں کی کرتے ہیں کرتے ہیں اور میں کرتے ہیں اور میں کرتے ہیں کرتے ہیں اور میں کرتے ہیں کرتے

محدث مروزی کے حوالہ سے مغالطہ کا بوسٹ مارٹم :-

مولف کو اس کا اپنا آئینہ وکھاتے ہوئے اسی کی بولی میں روایت الم المؤمنين كے وربارة تبجد مونے اور تراویج كے بارے میں نہ مونے كے بارے میں ہم نے ایک ولیل سے پیش کی تھی کہ "امام محدین نصر مروزی نے (جنہیں غیر مقلدین اینا پیشوا مانتے ہیں) این کتاب قیام اللیل (صفحہ سے ۱۵۷ طبع رحیم یار خان) میں رکعات راوع کا ایک باب باندھا ہے اور اس کے تحت انہوں نے بے شار روایات اور احادیث درج کی ہیں گر مولانا کی پیش کردہ اس روایت کو جو صحیح ترین اور مشہور ترین روایت ہے اس کا اس باب میں ذکر تو کجا اس کی طرف انہوں نے بورے باب میں اشارہ تک نہیں کیا بلکہ وہ اسے تہجد کے باب میں لائے ہیں (ملاحظہ ہو قیام اللیل صفحہ ۸۲ طبع رحیم یار خان)۔ جو اس بات کی روش ولیل ہے کہ امام مروزی کے نزدیک بھی مولانا کی پیش کردہ اس حدیث کو راور سے کوئی تعلق نہیں۔ عنوان باب سے ہے۔"باب عدد الركعات التي يقوم بهاالامام والناس في رمضان"- لين يد بات تراوي كي ان ركعات كي تعداد کے بیان میں ہے جنہیں لوگوں کو ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ بردھنا ع بير (المحظد مو صفحه ١٥٩ طبع رحيم يار خان)" ا ه (الماحظد مو تحقيق جائزه صفحه

الله عذر انگ کے طور پر مُولَف نے اس کی یہ ناویل پیش کی ہے کہ باب ہے باجماعت پڑھنے کے بیان میں اور اس روایت میں نبی کریم مشفی الله کا وتر سمیت گیارہ رکعت پڑھنا انفرادی حیثیت میں فدکور ہے۔ اس لئے وہ اسے اس باب میں نہیں لائے۔ پھر اپنے اس حوالہ کی ایمیّت بڑھانے کی غرض سے حسب عادت لگ گئے ان کی تقریف کرنے کہ وہ محدّث تھے مجہد تھے باشعور امام تھے اس لیے اپنے وعویٰ کے مطابق حدیث بیان کی کیونکہ محدّث کا باب باندھنا ایک وعویٰ موریث کو اس باب میں نہ ذکر کرنے کی "اھ ۔ معما" ہوتا ہے یہ ہے حکمت اس حدیث کو اس باب میں نہ ذکر کرنے کی "اھ ۔ معما"

لفظول میں اندھی تقلید) ہے ہیں وہ کیے کہتے ہیں کہ وہ کی کے مقلد نہیں ہیں۔

الثا اللہ نیز یہ بھی مولف نے بھوٹ بولا ہے کہ وہ اجماع صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔

کیونکہ ان کی پارٹی کا نعرہ ہے ''اہل حدیث کے دو ہی اصول' اطبیعوااللہ و اطبیعواالرسول''۔ علاوہ ازیں کئی علماءِ سلف بلکہ خود غیر مقلد مُولف کے بعض بیشواؤل نے بھی لکھا ہے کہ ہیں تراوی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے (جیسا کہ گزشتہ سطور میں بھی اس کے بعض حوالہ جات گزر چکے ہیں) جس کی ایک ولیل ہی جس ہے کہ بورے و فیرہ امادیث میں کسی ایک بھی صحابی سے ہیں تراوی سے بھی ہے کہ بورے و فیرہ امادیث میں کسی ایک بھی صحابی ادعی فعلیه البیان ہم کا کوئی ایک بھی صحیح اور معتبر ثبوت نہیں ملتا (ومن ادعی فعلیه البیان ہم کا کوئی ایک بھی صحاح ہوا کہ مولف کے باس علم و دیانت اور دلائل کے سوا ہیرا بالبر ھان)۔ معلوم ہوا کہ مولف کے باس علم و دیانت اور دلائل کے سوا ہیرا بھوٹ وغیرہ سب بھے ہے۔

این برول کی در گت :۔

مُولَف نے مزید سے برا جھوٹ بول کر کہ اس کے پاس تین مرفوع حدیثیں بیں جن سے رسول اللہ کی اللہ اللہ کا آٹھ تراوح پر ھنا پڑھوانا ثابت ہو تا ہے تو ان کے خلاف خواہ سارا جہان کہے کہ کوئی مخصوص عدو ثابت نہیں ہم ان کی بات کیے مانیں؟ (ملاحظہ ہو صفحہ ۹) اس سے انہوں نے بفصلہ تعالیٰ ہمارا تو پچھ نہیں بگاڑا البتہ اس سے انہوں نے خود ہی اسپنے ان بڑوں کی ٹھکائی کر دی اور ان کی ورگت بنا دی اور سے اعتراف کر لیا ہے کہ اس کے وہ تمام بڑے 'احادیثِ نبویہ علی صاحبا العلوة والسلام کے باغی اور مخالف تھے۔ پر ہیں سے سمجھ لیا جائے کہ صاحبا العلوة والسلام کے باغی اور مخالف تھے۔ پر ہیں سے سمجھ لیا جائے کہ جب ان کے بڑوں کا بیہ حال ہے تو بچھوٹوں کا کیا عالم ہو گا:

ہ قیاس کن زگلتان من بمارِ مرا جوٹے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سجان اللہ

(ملاحظہ ہو صفحہ ۱۳س۱)۔ جو سراسر فریب وهوکہ اور نرا مغالطہ ہے جس کی تغلیط و تکذیب خود سے باہ رہ اور جھوٹا مولف خود بھی کر چکا ہے گراس کے بقول "وروغ گو را حافظہ نہ باشد یعنی جھوٹے انسان کا حافظہ نہیں ہو آ وہ اپنے بیان کی خود تروید کر دیتا ہے "۔ (ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۸۸)۔ بقول خود یہ "جھوٹا انسان" اپنے اس رسالہ میں اس سے صرف دو تین صفحے پہلے اپنے نامہ اعمال کی طرح صفحہ یہ صفحہ سیاہ کر چکا اور صراحت کے ساتھ سے لکھ چکا ہے کہ اس روایت

یں ذکور گیارہ رکعت وہ بیں جو آپ مشکر الم نے نین راتوں میں باجماعت پڑھی تھیں۔ (ملحما") (ملاحظہ ہو صفحہ ک۔ ۸)۔ نیز ای کے صفحہ ۲۷ پر بھی وہ

پوری ایری چوٹی کا زور صرف کر کے ای کا تاثر دے رہا اور ہم سے مطالبے کر

رہا ہے کہ ان تین راتوں میں تہتد کا الگ پڑھنا ثابت کرو وغیرہ۔

علاوہ ازیں اس مقام بر تی خود یہ لکھ کر اپنی تغلیط کر دی ہے کہ "محدث کا باب باندھنا ایک دعوٰی ہو تا ہے"۔ جبکہ مروزی نے اس باب کا بیہ عنوان قطعا" قائم نہیں کیا کہ نبی مستفل الم الم الفرادی حیثیت ہے اور اکیلے گئی رکعات پڑھتے بھے بلکہ ان کے قائم کردہ اس عنوان کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو کتنی رکعات پڑھنی پڑھائی چاہیں جو ان کے ان لفظوں سے ظاہر ہے۔ "باب عدد رکعات پڑھنی پڑھائی چاہیں جو ان کے ان لفظوں سے ظاہر ہے۔ "باب عدد الرکعات التي يقوم بھا الامام والناس"۔ پھر اس کے تحت انہوں نے جو روایات ذکر کی ہیں اس سے بھی ان کا مقصد محض محد ثین کی طرز پر اس موضوع کی صبح و سقیم جملہ روایات کو محض توسیع مطالعہ کی غرض سے جمع کرنا ہے نہ یہ کہ وہ اس سے اپنا غمیب بتانا چاہتے ہیں جیسا کہ عموا" محد ثین کا طریق کار ہے کہ وہ اس سے اپنا غمیب بتانا چاہتے ہیں جیسا کہ عموا" محد ثین کا طریق کار ہے مغالطہ بھی اس سے رو ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ متولف کی خود ساختہ تاویل محدث مغالطہ بھی اس سے رو ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ متولف کی خود ساختہ تاویل محدث موالی سے اور ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ متولف کی خود ساختہ تاویل محدث اس بر ایبا قرض ہے جے چکانا قطعًا اس کے بس کا روگ نہیں۔

# الثاجور كونوال كو ذائع :-

گر سخت جرت کی بات سے ہے کہ اس قدر ناسمجی اور کم جنی کا مظاہرہ

کرنے کے باوجود مولف عقل نے عاری بھی جمیں ہی کتا ہے جیث قال = "سے

ہے حکمت اس مدیث کو اس باب میں نہ ذکر کرنے کی لیکن مقلد کو کیسے سمجھ

ہے حکمت اس مدیث کو اس باب میں نہ ذکر کرنے کی لیکن مقلد کو کیسے سمجھ

ہے حکمت اس مدیث کو المحدیث ہی سمجھ سکتا ہے مقلد

ہو عقل نے عاری ہوتا ہے حدیث کو المحدیث ہی سمجھ سکتا ہے مقلد

ہو عقل نے عاری ہوتا ہے حدیث کو المحدیث ہی سمجھ سکتا ہے پنساری نہیں"۔ (ملاحظہ ہو نہیں۔ جس طرح جواہرات کو جوہری ہی سمجھ سکتا ہے پنساری نہیں"۔ (ملاحظہ ہو گل نامہ صفحہ ۱۲)۔

ای کو کہتے ہیں "النا چور کوتوال کو ڈانٹے" نیز "چوری پھر سینہ زوری"۔ سجان الله- اگريد حكمت في تو "حماقت" كيا مو گى؟ اور اگريد فيم حديث ب تو تج جنمی کیا ہو گی؟ ماشاء اللہ۔ اس جماعت کے جوہری جب است باکمال ہیں تو اس ك بنارى كتن به مثال مول عيد اليد مند ميال معقوبن والى جناب غير مقلمت مآب صاحب! مديث كالمجمنا آب جيد مراري غير، تقو فيري كاكام نيس 'آپ ائي قدر اور اوقات پر رين سي محض فقهاءِ اسلام كا حصد ہے۔ ايك طیل القدر محدث نے امام اعظم سے کہا تھا (جو واقع میں محدث تھے آپ کی طرح وُرِدُه كَا يَتِ مِوانَى مِلْل بَهِي صَ )"يا معشر الفقم إلى انتم الاطبّاء ونحن الصيادلة"- اے گروہ فقہا فہم حدیث کے حوالہ سے تمہاری حیثیت طبيبوں ک ہے کہ اس کے محامل معانی مفاہیم و مناطبق کو سمجھنا تمہارا ہی کام ہے۔ ماری حثیت تو محض پنساریوں کی ہے کہ دواؤں کے نام سے واقف اور ان کی خاصیات سے قطعا" نابلد ہیں۔ (حوالہ در کار ہو تو پیش کر کے طبیعت صاف کویں ك عقل سے عارى كون م إلى صوف يبال سے سمجھ ليجير آپ نے لكھا ب "حدیث کو المحدیث ہی سمجھ سکتا ہے مقلد نہیں"۔ کیا "اہل حدیث" (یعنی فن حدیث کا ماہر اور محدّث) ہونا اور "مقلّد" ہونا ایک دوسرے کی ضدّ ہے اور ان میں تاین کی نسبت بائی جاتی ہے؟ کیا ورجة اجتماد پر غیرفائز جملہ محد ثین کسی نہ

کسی امام مجہتد کے مقلد نہیں۔ خود مروزی کو دیکھ لیجئے آپ لوگوں کے نزدیک کتے برے محدث ہیں مگر اس کے باوجود غیر مقلد وہ بھی نہیں بلکہ مقلد ہیں۔

ہاں اگر ''اہلِ حدیث' کا وہ معنی لیا جائے جس معنیٰ میں آپ اور آپ کی کمینی کے اراکین ہیں یعنی وہ بدند ہب' جس کی نشاند تھی حدیث میں کی گئی ہے (حداث الاسنان سفہاء الاحلام وغیرہ) اور جس کا علم طوطے کی رث سے براہ کر نہیں تو ہم ابھی سے لکھ ویتے ہیں کہ سفلی کمالات والی اس کی ''عقل و فنم'' سے نہیں تو ہم ابھی سے لکھ ویتے ہیں کہ سفلی کمالات والی اس کی ''عقل و فنم'' سے نہیں تو ہم ابھی نے دماغ ٹھکانے لگا یا ہم جیسے مقلد بقینیا ماری ہیں۔ والحمد لللہ علی ذالک۔ بتائیے دماغ ٹھکانے لگا یا نہیں؟

# ایک اور یاوه گوئی کا پوسٹ مارٹم :۔

اس مقام پر ہمارے اس جملہ پر کہ "اس کے تحت انہوں نے بے شار روایات اور احادیث ورج کی ہیں" ا ھ (طاحظہ ہو تحقیق جائزہ صفحہ اا)۔ چوٹ کرتے ہوئے مولف نے لکھا ہے کہ اس کے تحت صرف وو حدیثیں ہیں جن میں اقوال کا فرق بھی معلوم نہیں۔ معلوم ہو بھی کیے کیونکہ تقلید کی نحوست سے اقوال کا فرق بھی معلوم نہیں۔ معلوم ہو بھی کیے کیونکہ تقلید کی نحوست سے مقلد عقل و شعور جیبی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتا ہے حتی کہ اسے ایٹ اور رنب شار کا فرق بھی محسوس نہیں ہو تا"۔ (طاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ ۱۱) جو مولف کی مقدر بیانی برزبانی اور ناوانی کا آئینہ وار ہے آپ اصل کاب طاحظہ فرمائیں۔ یہ بحث اس کے کم و بیش تین صفحات (صفحہ کاا کہ اور ۱۵۹) پر بھیلی ہوئی ہے۔ بحث اس کے کم و بیش تین صفحات (صفحہ کہنا بالکل بجا ہے ہم نے یہ کئی معموم نہیں کہ حدیث کا اور کئی "مقطوع" ہیں۔ جنہیں احادیث ہیں جن میں ایک "معموم نہیں کہ حدیث کا اور کئی "مقطوع" ہیں۔ اس جائل کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ حدیث کا اطلاق جس طرح رسول اللہ مشنی تحقیق کے اقوال و افعال اور نقار پر بھی ہوتا اطلاق جس طرح رسول اللہ مشنی تحقیق کے اقوال و افعال اور نقار پر بھی ہوتا ہوتا ہی معلوم نہیں کہ حدیث کا اطلاق جس طرح رسول اللہ مشنی تحقیق کے اقوال و افعال اور نقار پر بھی ہوتا ہوتا ہوتا ہی معلوم نہیں کہ حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث اس کا اطلاق حمل اور تقار پر بھی ہوتا ہوتا ہیں۔ اقوال و افعال اور نقار پر بھی ہوتا ہوتا ہی کہ کی حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث کی حدیث کا حدیث

ہ اور اس کے لفظوں میں اس "جھوٹے انسان" کو اصولِ حدیث کا چھوٹا مارسالہ "مقدمہ شخ" بھی ہمیں آتا یا پھروہ تجابل سے کام لے رہا ہے۔ رہا ہی کہ اس میں اقوال بھی ہیں؟ قاس سے ہم نے انکار ہی کب کیا ہے جب کہ ان میں سے کوئی قول بھی ہمیں مفرہ نہ اے مفید ہے بلکہ وہ تمام اقوال ہمارے ہی موئید ہیں کہ ان کے قائلین میں سے کوئی ایک بھی ایبا نہیں جو رکعات تراوی کے حوالہ سے ہیں کہ کا قائل ہو۔ پھر ہم نے صرف یہ نہیں کھا تھا کہ اس بیس صرف احادیث ہیں بلکہ ہم نے "روایات اور احادیث" کے لفظ لکھے تھے بب میں صرف احادیث ہیں بلکہ ہم نے "روایات اور احادیث" کے لفظ لکھے تھے بی ایک انتخاب اللہ میں موقول و مروی اقوال کو روایات کہنا درست نہیں؟

اس سے ہمارے منصف مزاج قارئین خود سمجھ کتے ہیں کہ مؤلف کی "
اس نحوست" اور "عقل و شعور کی نعمت عظمیٰ سے محروی" کا صحیح مصداق کون
ہے اور کون ہے جے "ایک دو اور بے شار کا فرق بھی محسوس نہیں ہو ہا"۔ پھر
یہ بات بھی وہی لکھ رہا ہے جو تنجد و تراویح کی دو نمازوں کو ایک قرار دینے کے
ہرم کا مرتکب ہے ہیں یہ لکھ کر مولف نے اپنی نحوست اور بے عقلی پر رجسری
کر دی ہے۔

### ع گراه خود بین اور کہتے بین جمیں غلط کار مؤلف کا زبروست تاریخی جھوٹ :-

مُولَّف نے یہ بھی لکھا ہے کہ مروزی نے اس باب میں جو موقوف روایت ذکر کی ہے وہ وہی روایت ہے جس میں گیارہ رکعات کے پڑھانے کا ذکر ہے جو اس کی زبردست خیانت اور تاریخی جھوٹ ہے کیونکہ اس کتاب کے اس صفحہ پر اس کے منصل ۱۳ رکعات کی روایت نیز اس کے پانچ سطر بعد سطر نمبرا اور سطر نمبر ۸ میں ۲۰ تراوی کی روایت بھی کھی ہیں اور اس میں یہ لفظ موجود ہیں۔"و عن السائب ایضا" انہم کانو ایقومون فی رمضان بعشرین

رکعة" - نیز "عن یزید بن رومان کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب بثلث و عشرین رکعة" - (المحظه بو قیام اللیل صفحه ۱۵۷) جبکه اا اور ۱۱۳ والی روایات بھی در حقیقت بیس رکعات کی دلیل ہیں (جیسا کہ این مقام پر مفصل طور پر آرہا ہے) - حیرت ہے کہ موّلف اتنا ہے باک ویدہ ولیراور شوخ چھم ہے کہ اسے جیکتے دن میں استے سفید جھوٹ بولتے ہوئے اور مجمولنہ خیانتیں کرتے ہوئے کسی کا بھی ذرّہ بھر بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔

ﷺ خون خدا نہ شرم بن ' یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ا مذہب امام مالک در رکعات تراوی کے حوالہ سے مخالطہ کا پوسٹ مارٹم :۔

ہم نے حضرت ام المومنین کی مبحث فیہ روایت (فی رمضان ولا فی غیرہ)

کے دربارہ تبجّہ ہونے اور اس کے تراوی کے بارے میں نہ ہونے کی ایک دلیل

یہ پیش کی تھی کہ : .... ' اس حدیث کے مرکزی راوی حضرت امام مالک ہیں اگر

یہ حدیث تراوی کے بارے میں ہوتی تو وہ اسے اپنا فدہب بناتے ہوئے آٹھ رکعات تراوی کے قائل ہوتے جبکہ علی التحقیق' آٹھ تراوی کان کا فدہب نہیں ۔

رکعات تراوی کے قائل ہوتے جبکہ علی التحقیق' آٹھ تراوی کان کا فدہب نہیں۔

و اس امرکی روشن دلیل ہے کہ اس حدیث کو تراوی سے کوئی تعلق نہیں۔

(ملاحظہ ہو قیام اللیل صفحہ ۱۵۹ طبح رحیم یار خان)" اھ (خقیق جائزہ صفحہ ۱۲)

مُولَف نے اس کا کوئی علمی، شخقیق اور تملّی بخش جواب نہیں دیا اور جو

پھھ اس بارے میں جواب کے نام سے لکھا ہے وہ درحقیقت ان کی کمپنی کا ایک
مشہور بے جان اعتراض ہے جس کا مسکت جواب ہمارے کئی علماء بارہا دے چکے
بلکہ "شخقیق جائزہ" میں ہم بھی اس کا جواب لکھ کر اس سے پیشگی سکدوش ہو
چکے ہیں جو آتھوں پر تعصیب کی پٹی کے باعث یا تو مُولِّف کی نظر سے او جھل رہا
یا پھر خواتخواہ دفع وقتی کی غرض سے اسے تجابل سے کام لے کر اس نے چھپانے
یا پھر خواتخواہ دفع وقتی کی غرض سے اسے تجابل سے کام لے کر اس نے چھپانے
کی ملعون کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس کا جواب ویتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے:
دامام مالک نے آگرچہ لوگوں کے لئے انتالیس رکھات کا استجباب ذکر کیا ہے

لیکن خود اپنے لئے وتر سمیت گیارہ رکعت کو ہی اختیار کیا ہے جس کا ذکر علامہ عینی خوں اپنے لئے وتر سمیت گیارہ معلم میں کیا ہے۔ بحوالہ "عفتہ الاحوذی ج۲ عینی حفی نے عمدہ القاری شرح صحیح بخاری میں کیا ہے۔ بحوالہ "عفتہ الاحوذی ج۲ صفحہ سرے" ا م بلفظہ

مر نے اس کا جو دندان شکن اور مسکت و مقط جواب پیشکی لکھ دیا تھا وہ حب زیل ہے: و هو هذا

ر بعض کابوں میں لکھا ہے کہ ایک روایت ہے کہ امام مالک وتر سمیت اا رکعات تراوی کے قائل تھے جیسا کہ الحاوی للفتاوی جلد اصفحہ ۳۵۰ میں بحوالہ امام بکی علامہ جوری شافعی کا قول ' متقول ہے۔ یا جیسے عینی شرح بخاری میں ہے۔ لیکن سے صحیح نہیں ۔ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیه کی ابنی فقہ کی کابول میں ہے۔ لیکن سے صحیح نہیں ۔ پھر علامہ جوری اور علامہ عینی ضفی ' شافعی مسلک ہے اس کا کوئی وجود نہیں۔ پھر علامہ جوری اور علامہ عینی ضفی ' شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے کوئی مالکی نہیں کہ فقہ مالکی کا ماہر ہو جبکہ دو سرے کا مسلک نقل کرنے میں خطا کا واقع ہو جانا کوئی نئی بات نہیں " ا ھے۔ (ملاحظہ ہو حقیقی جائزہ صفحہ ۲۸)

علیقی جائزہ محد ۱۸ میں اس کے باوجود مولف کا پنے ہوئے مہروں کو پھر آگے کر دینا اس کی ضد اور ہٹ دھری نہیں تو اور کیا ہے؟

عد خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے، خصوصا مغیر مقلّدیّت کی وباء ہے خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے، خصوصا مغیر مقلّد مولوی کی پھر عدد القاری کے حوالہ کے لئے مولف کا اپنے ہی غیر مقلّد مولوی کی کتاب تحفہ کا نام لینا اس امر کی بھی غمازی کر رہا ہے کہ اس تعلّی باز کو اصل کتاب کا دیکھنا بھی نصیب نہیں۔ بچے ہے:

عادب بانعيب بادب بانعيب

100

# اس جواب پر لالعنی اعتراض کا پوسٹ مارٹم :۔

ندکورہ بالا اعتراض کے پیشکی دیئے گئے ہمارے منقولہ بالا جواب کے سنجیدہ علی صحیح اور تنتی بخش جواب سے عاجز آکر محض اپنے عوام کو خوش کرتے انہیں وهوکہ وینے کی غرض سے ' در ملال آل باشد کہ چپ نہ شود" کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بحث برائے بحث کے طور پر جو جاہلانہ گفتگو کی ہے ' اس کا اصلی روپ وکھانے کی غرض سے اسے قار کین کے سامنے رکھ دینا بھی مناسب معلوم ہو تا ہے جنانچہ ہمارے اس جواب کا ذکر کرنے کے بعد اس نے لکھا ہے :

''اب میں اس سے بوچھتا ہوں کہ امام مالک نے اپنی فقہ کی کون کون سی کتب کھی ہیں اور تہمارے پاس کون کون سی ہیں ذرا ان کے نام بتائیں جو امام مالک کی تصنیف ہوں۔ اس کو سے بھی علم نہیں کہ کتب فقہ کن کی تصنیفات ہیں اماموں کی نہیں بلکہ ان کے مقلدین کی۔ کتب فقہ متبوع اماموں کی نہیں بلکہ ان کے مقلدین کی بیا ان کے مقلدین کی۔ کتب فقہ متبوع اماموں کی نہیں بلکہ ان کے مقلدین کی ہیں تاہم اگر علامہ عینی حفی اور علامہ جوزی شافعی امام مالک کے گیارہ رکعت بی تراوی پر صفے کے نقل کرنے میں خطاکار ہیں تو تم ماکی فقہ سے امام مالک کا بیں رکعت تراوی پڑھنا ثابت کرو'۔ اھ بلفظم (ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ میں)۔

ہیرا پھیری وجل و تلیس اور ہاتھ کی صفائی کے اس ماہر اعظم سے کوئی پوچھے کہ:۔۔ اولا ہ۔

ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو ذکر ہی کب کیا ہے لیا وجہ اس فضول بحث کو چھپڑ دینے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ بتاؤ ائمۃ متبوعین کی کتابیں ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں یا ان کے مقلّدین کی وغیرہ) پھر اس کو بیاو بناکر اس بیودہ جملے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ''اس کو یہ بھی علم

نیں کہ کتب فقہ کن کی تقنیفات ہیں"۔ بچے ہے بہاڑ اپنی جگہ سے مُل سکتا ہے عادت کا بدلنا مشکل ہو تا ہے وراصل اوھر اوھر کی البعنی اور لچر باتیں کرنا اور گالیاں بکنا مولف کی پرانی عادت ہے ہیں وہ الیمی باتیں کرنے پر مجبور ہیں اس کے البیاں بکنا مولف کی پرانی عامہ کا بیٹ بھر سکتا تھا نہ ہی انہیں قلبی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔

سکتا ہے۔

ٹانیا":۔

پھر ائمة كے اقوال و فناوى كے مجموعوں كو اس حيثيت سے كه وہ ان كا مجموعہ ہیں ان کی کتابیں کہنا کس ولیل کی روسے غلط ہے۔ اگر اس فتم کی نسبت کے صحیح ہونے کے لئے خود قائل و متعلّم کا اے اپنے ہاتھ سے لکھنا یا کم از کم اسے لکھوا کر اس پر نظر عانی کرنا بھی لازم ہے تو قرآب مجید کو کتاب اللہ اور بخاری شریف کو رسول الله ﷺ کی کتاب کیوں کتے ہیں؟ کیا انہیں الله تعالی یا رسول کریم صفاقتان نے کھا یا کھواکر ان کے مجموعوں کی تصدیق فرمائی تھی بہرطال ہم نے جو بات کھی تھی اب بھی اس کے ہم پابند ہیں اور مولف کے اس مطالبہ کو بورا کرنے کے لئے بھی تیار ہیں کہ "تم مالکی فقہ سے الم مالك كالبيس ركعت تراويح يوهنا البت كرو" - مراس كى كيا كارنى ب كه مُولف اے مان بھی لے گا اور اس قتم کی لچر بحث سے آئندہ احتراز کر کے لوگول كو مراه كرنے سے باز آجائے گا۔ ناہم اس كے لئے ہم النے قاركين سے گزارش كريس كے كدوہ ان سے كھواليں ياكم ازكم كوابوں كے سامنے ان سے كہلواليس کہ اگر وہ اس کے بعد بھی نہ مائیں تو ان کی موجودہ یا متوقعہ بیوی بر تھم شرع کے مطابق اور ان کے نظرتیہ کی رو سے پر جانے والی تین طلاقیں پریں! (دیدہ باید)

اس کی مزید وضاحت:۔

علامہ مینی اور علامہ جوری کے حوالہ سے مخضر اور جامع گفتگو کرنے کی غرض سے ہم نے محض اصولی جواب پر اکتفاء کیا تھا جو کل کی طرح آج پھر آئندہ

1000

بھی مولف کے ذمة ہمارا قرض ہے اور قرض رہے گا۔ اگر کسی کتاب میں محف کسی کا قول کا آ جانا ہی اس کی صحت کے لئے کافی ہے تو ہم اس باغی اصول مولف سے بوچھیں گے کہ کیا بیہ اصول صرف اسی حوالہ کے لئے ہے یا ہر حوالہ کے لئے؟ برتقدیر اول وجہ فرق اور وجہ شخصیص کیا ہے؟ پھر کیا اس کا مطلب بیہ نہیں ہے گا کہ جو ان کی فیور میں ہو وہ معتبر اور جو ان کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔ راؤو ہے کا سہارا)۔ برتقدیر ٹانی اس کی ہمیں تحریر متیا کریں ناکہ اس حوالہ سے ہم ان کی مکمل خبر لے سیس۔ اگر جوری اور عینی علیما الرحمة کی کتابوں کی بیہ خصوصیت ہے تو یہ بھی لکھ دیں اور انجام کا انتظار کریں۔

کتنا برا ظلم ہے کہ مولّف نے اپنے گائی نامہ میں اور اس سے پہلے والے مغالطہ نامہ (مسئلہ تراویج) میں بہت ی احادیث کو محص بیر کہہ کر رو کر دیا ہے کہ وہ منقطع ہیں جن کے فلال رادی کی فلال رادی سے ملاقات ثابت نہیں۔ " جبکہ ان کے اووار بھی قریب ہیں۔ (ملاحظہ ہو مغالطہ نامہ صفحہ ۸ نیز گائی نامہ ص ان کے اووار بھی قریب ہیں۔ (ملاحظہ ہو مغالطہ نامہ صفحہ ۸ نیز گائی نامہ ص ان تحت روایت سنت کلم قیامہ' نیز روایت سیحی' روایت اعمش و روایت عبدالعزر)۔

پس جب ہماری باری میں تھوڑے سے انقطاع سے بھی روایت واجب الرد ہوگی تو اپنی باری میں جس علامہ بوری اور علامہ عینی علیماالرحمۃ اور امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کے مابین صدیوں کا فاصلہ ہے ان کے اقوال کیے جت قرار باک رحمۃ اللہ علیہ کے مابین صدیوں کا فاصلہ ہے ان کے اقوال کیے جت قرار باک معتبر بیٹ جبکہ اس کی انہوں نے کوئی سند بھی نہیں لکھی۔ جرات ہے تو اس کی معتبر سند بیش کرے۔ تعجب ہے کہ مولف نہ اصول پر قائم رہتا ہے اور نہ ہی اپنے خود ساختہ قواعد پر تھہرہ ہے آگر اسے کہا جائے کہ اصول پر آؤ تو اپنے مزعومات کی طرف بھاگنا ہے اور اگر کہا جائے کہ چلو اس پر قائم رہ کر بات کرو تو پھر اصول کا طرف بھاگنا ہے اور اگر کہا جائے کہ چلو اس پر قائم رہ کر بات کرو تو پھر اصول کا نام لیتا ہے یا پھر اپنی مادری بولی میں گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی سوچنا نام لیتا ہے یہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے پر رہا ہے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے بیٹر رہا ہے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے بیٹر رہا ہے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی گڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی کڑوا تھو'' سے تعبیر کریں یا اسے کی اس کیفیت کو ہم 'دبیٹھا ہی کرونا ہے۔ تعبیر کریں یا اسے کیا ہے کہ اس کی اس کیفیت کو ہم کو ہم کریا ہوگیا کیا گوری ہوگی کیا ہو کیا گوری ہوگی کیا گڑوا تھوں کی کریا ہوگی کیا گڑوا تھوں کیا گڑوا تھوں کیا گڑوا تھوں کیا گڑوں کیا گڑوا تھوں کیا گڑوا تھوں کیا گڑوا تھوں کیا گڑوا تھوں کیا گڑوں کیا گڑوا تھوں کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرا

حضرت شیخ فریدالدین عطّار علیه رحمة الله الغفّار کے اس قول کا مصداق کمیں:

م چو شتر مرنح شناس ایں نفس را

نے کشد بارو ننے پود بر ہوا

م گوید اشترم

ورنمی بارش گوید طائرم

یعنی نفس سرکش کو شتر مرغ کی طرح سمجھ جو نہ بوجھ اٹھا یا ہے اور نہ فضا میں اڑتا ہے آگر اے کہو کہ اڑ تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں بھلا اونٹ بھی بھی اڑا کرتے ہیں اور اگر اس پر بوجھ لادو تو کہتا ہے کہ میں پرندہ ہوں جس کا کام بوجھ اٹھانا نہیں۔ (طاحظہ ہو پند نامہ فارسی صفحہ ۱۲ طبع کتب خانہ مجیدیہ 'ملتان)۔

تحقيق مدهب امام مالك و توجيه قول علامه عيني وجوري:-

تحقیق ہے ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آٹھ تراوی کے قائل نہیں بلکہ وہ بیس یا اس سے زائد کے قائل ہیں جو ان کی اپنی فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے۔ چنانچہ مشہور مالکی فقیہ و محدث امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ اپنی نمایت ورجہ ضخیم اور معرکۃ الاراکتاب ''المتمید لما فی الموطا من المعانی والاسائید'' ۔ (جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ''موطاً'' کی مبسوط شرح ہو وہ موطا مالک جے بعض ائمۃ اسلام نے مخاری ہے بھی زیادہ صحیح فرمایا اور کتاب اللہ کے بعد اس کا مقام تایا ہے اس) میں ارقام فرماتے ہیں :''واختلف اللہ کے بعد اس کا مقام تایا ہے اس) میں ارقام فرماتے ہیں :''واختلف و ثلثون والوتر ست العلماء فی عدد قیام رمضان فقال مالک تسع و ثلثون بالوتر ست و ثلثون و الوتر ثلث'۔ بعنی قیام رمضان (تراوی کی تعداو رکعات کے بارے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے (کہ وہ بیس ہیں یا اس سے زائد ؟ پس امام مالک نے فرمایا اس کی وتر سمیت انتالیس رکعات ہیں جن میں سے چھتیں رکعات مالک نے فرمایا اس کی وتر سمیت انتالیس رکعات ہیں جن میں سے چھتیں رکعات تراوی اور تین رکعات وتر ہیں۔ (ملاحظہ ہو (التمید ج ۸ صفحہ ۱۱۱۱ طبع مکتبہ تراوی اور تین رکعات وتر ہیں۔ (ملاحظہ ہو (التمید ج ۸ صفحہ ۱۱۱۱ طبع مکتبہ تراوی اور تین رکعات وتر ہیں۔ (ملاحظہ ہو (التمید ج ۸ صفحہ ۱۱۱۱ طبع مکتبہ

قدوسيه 'اردو بإزار 'لامور)-

علاوہ ازیں ایک اور ماکلی فقیہ امام ابن رشد اندلی اپی کتاب "برایۃ المجتمد و نمایت المفتد" میں رقمطاز ہیں: "واختلفو افی المختمار من عدد الرکعات التی یقوم بھا الناس فی رمضان فاختار مالک فی احد قولیہ و ابو حنیفة الشافعی و احمد و داؤد القیام بعشرین رکعة سوی الوتر و ذکر ابن القاسم عن مالک انه کان یستحسن ستاو تلثین رکعة والوتر ثلث" یعنی اس میں انمۂ اسلام کا اختلاف ہے کہ تراوئ کی رکعات جنیں لوگوں کو رمضان المبارک میں اواکرنا چاہئے ان کی تعداد کے بارے میں مختار کیا ہے تو اس بارے میں امام ابو ضیقہ امام شافعی امام احمد رحمہ اللہ اور داؤد ظاہری اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ایک روایت کے مطابق میں تراوئ اور تین وتر کے قائل ہیں جبکہ امام مالک کے شاگرہ امام ابن القاسم بیں تراوئ اور تین وتر کے قائل ہیں جبکہ امام مالک کے شاگرہ امام ابن القاسم بیں مروی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس امر کے قائل شے کہ تراوئ چیئیں اور وتر کی تین ر کھیں ہیں۔ (طاحظہ ہو: بداینة المجتمد جلد اصفحہ ماران اکیڈیی الاہور)۔

مالکی علاء کی ان دو متند کتابوں سے معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کم از کم ہیں اور زیادہ سے زیادہ چھتیں رکعات تراور کے کے قائل ہیں اور اس حوالہ سے ان کے صرف یمی دو قول ہیں جن ہیں سے آٹھ کا قول کوئی ہمی نہیں۔ اگرچہ ان دو حوالوں سے گواہی کا نصاب مکمل ہو گیا ہے (کہ واستشہدوا شہیدین من رحالکم الآیتة) تاہم عدد کائل تین کی جمیل کی فرض سے ایک اور حوالہ ہمی پیشِ خدمت ہے جس سے اس کی مزید تائید ہو جاتی ہو جاتی ہے چنانچہ مولف کی پہندیدہ اور اس کے زدیک معتبر کتاب قیام اللیل (صفحہ ۱۵۹ طبع رحیم یارخال) میں ہے امام مالک علیہ الرحمۃ کے شاگرد امام ابن القاسم سے طبع رحیم یارخال) میں ہے امام مالک علیہ الرحمۃ کے شاگرد امام ابن القاسم سے روایت ہے کہ جعفر بن سلیمان نے ایک شخص کو آپ کی خدمت میں یہ یوچھنے

کے لئے بھیجا کہ تین وتر سمیت انتالیس رکعات تراوی جو پڑھی جاتی ہے اس میں ہم کی کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے نالیند فرماتے ہوئے اسے اس سے منع فرما ریا۔ اصر ملحصا"

پس خود فقہ ماکلی کی کتب کی رو سے رکعات تراوی کے بارے ہیں امام مالک کے ندہب کی تعین کے بعد (کہ آپ ۲۰ ہے کم کے قطعا" قائل ہی نہیں) علاّمہ عینی اور علاّمہ جوری کی عبارات کا منہوم بھی خود بخود واضح ہو گیا کہ انہوں نے محض حب عادت مؤلفین اس بحث کے بغیر کہ صحح کیا ہے اور سقیم کیا ہے؟ محض جمع اقوال کی غرض ہے امام مالک ہے منسوب اس بات کو لکھ دیا ہے۔ بالکل ایسے جھیے امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی مشہور کتاب "ورمنشور" میں کی طریق کار اپنایا ہے جس کا مقصد ہر قتم کی بات کو قار مُین کے مطالعہ میں لانا ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے حوالہ سے ہے ' یہ باتیں کی جاتی ہیں باتی ان بیں سے صحح کیا ہو تا ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کے حوالہ سے ہے' یہ باتیں کی جاتی ہیں باتی ان بیں سے صحح کیا ہوتی ہے۔ اس سے علاء اسلام کا ایک مقصد عظیم' علم کی وقعت کو بردھانا بھی ہے جاتی ہے۔ اس سے علاء اسلام کا ایک مقصد عظیم' علم کی وقعت کو بردھانا بھی ہو تاتی ہے۔ اس سے علاء اسلام کا ایک مقصد عظیم' علم کی وقعت کو بردھانا بھی ہو تاتی ہے۔ اس سے علاء اسلام کا ایک مقصد عظیم' علم کی وقعت کو بردھانا بھی ہو تاتی ہے۔ اس سے علاء اسلام کا ایک مقصد عظیم' علم کی وقعت کو بردھانا بھی ہو تاتی ہو نہ تھیٹر سکے۔ (وانماالاعمال بالنیات و انما لکل امری مانو ہی)۔

ہمارے اس بیان کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہی علامہ عینی جن کا حوالہ مؤلف نے چش کیا ہے اپنی اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہی علامہ عینی جن کا حوالہ مؤلف نے چش کیا ہے اپنی اس کتاب میں ارقام فرماتے ہیں۔عند مالک ست و ثلثون رکعة غیر الوتر ۔ یعنی امام مالک کے نزدیک تراوی کی وتر کے علاوہ چھتیس رکعات ہیں۔ ملاحظہ ہو (عدة القاری شرح صیح البخاری جلد کے صفحہ المحالم کوئے)۔

نیز اسی کے اسی جلد میں جس میں امام مالک سے متعلق وہ بات لکھی ہے اس سے کچھ پہلے متعدّد کتب کے حوالہ جات کے نقل کرنے کے بعد اپنی علاّمة

سینی نے لکھا ہے: "فالمشہور عن مالک ست و تلتون والوتر بثلث " - یعنی مشہور روایت کے مطابق امام مالک تراویج کے چینیس رکعات اور وتر کے تین رکعت ہونے کے قائل ہیں۔ ملاظہ ہو: (عمدة القاری جلد الاصفحہ ۱۲۹ طبع کوئٹ)۔

اس سے معلوم ہوا کہ علامہ عینی کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ امام مالک و ترول کے علاوہ تراوی کی چھتیں رکعات کے قائل ہیں پس انہوں نے ان کے منسوب گیارہ کے قول سمیت دو سرے اقوال کو نقل کرنے کے ساتھ " فالمشہور عن مالک " کہ کر گیارہ کے قول کی تضعیف فرما دی ہے جس کے بعد اس کی ایمیت اور اس کا استفاد ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ نیز وہی علامہ سیوطی، جنہوں نے علامہ جوری کا امام مالک سے منسوب دہ قول نقل کیا ہے، اپنے اسی رسالہ میں ایک صفحہ پہلے ارقافہ ہیں: "عن مالک النراویح ست و ثلثون رکعہ غیر الوتر " یعنی امام مالک سے مروی ہے کہ و تر کے علاوہ، تراوی کی چھتیں رکعات الوتر " یعنی امام مالک سے مروی ہے کہ و تر کے علاوہ، تراوی کی چھتیں رکعات ہیں۔ ملاحظہ ہو (المصابح مشمولہ الحادی ج اصفحہ ۱۳۸۸)۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات کا امام مالک سے متعلق جملہ اقوال کو لکھ دینے کا مقصد 'محض توسیع مطالعہ قار کین کی غرض سے جمع اقوال ہے ورث وہ خود تعارض کا شکار قرار پائیں گے جو صحح شیں کہ کلام عقلاء کو ان کے صحح کال پر رکھنا فرض ہے۔ باقی ہم نے جو عگامتین ندکورین کے متعلق وقوع خطاکی بات کی تھی وہ محض اصول کے حوالہ سے اور ان عبارات سے ظاہر ہونے والے اس مفہوم کو تنلیم کر لینے کی بناء پر تھا ورنہ حاشا و کلا ورحقیقت ان سے خطاکا فی الواقع منسوب کرنا مقصود تھا نہ ہو سکتا ہے۔ جس کا صحیح محمل ہم نے عرض کر دیا۔ والحمد للہ علی ذلک۔

آخری کیل 💷

مُولِّف جاری اس مدّل اور محقّق توجیه کو پھر بھی نہ مانے تو وہ حسب

اصول امام مالک سے منسوب گیارہ رکعات کے اس قول کو ان کی اپی فقہ کی کتابوں میں سے کسی معتد کتاب کے کسی معتد حوالہ سے اثابت کرے اور اس کا طبیعت صاف کر وینے والا جواب ہی نہیں اس منہ مانگا انعام بھی لے۔ جو وہ بذرایعہ عدالت بھی ہم سے وصول کر سکتا ہے۔ پس اس میں اسے کیا نقصان ہے کہ وہ اپنے ندہب کا پرچار بھی عدالت میں کرے اور انعام پاکر جیب بھی گرم کر لے۔ (ہم خرماؤ ہم ثواب) کیونکہ اس مسکلہ میں تدعی وہ خود ہے جس کے ذمتہ اثبات مرعا ہوتا ہے ہم تو اس میں سائل اور نانی ہیں۔ مگر وہ جس پانی میں ہے ہم اس سے بخولی واقف ہیں اسے تو ابھی تک اس کے ناقل کا نام بھی صحیح طور پر معلوم نہیں بیں وہ غریب ہمارا مطالبہ صحیح طور پر کیونکر پورا کر سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے "عالمہ بیس وہ غریب ہمارا مطالبہ صحیح طور پر کیونکر پورا کر سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے "عالمہ بیس کہ بیس کے بیا کہ علامہ جوزی" کو کئی بار "علامہ جوزی" کو کئی بار "علامہ جوزی" کو کئی بار "علامہ جوزی" کو میں بھی ہے ۔ (فیا للعجب و جیسا کہ علامہ والادب)۔

### غلطي كاسبب :-

ایں خانہ ہمہ آفاب است۔ مولف کے پیش رو مولوی عبدالرحمن مبارک پوری نے بھی "بوری" کو جوزی" لکھا ہے۔ طاحظہ ہو: تحفۃ الاحوذی ج ۲ صفحہ سارے۔ جبکہ مولف نے زیادہ تر ملبہ اس سے لیا ہے پس اس نے اصل کتاب دیکھنے کی بجائے اپنے اس مولوی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے لکیر کا فقیر جگر مکتھی پر مکتھی مار دی۔ اس نے کما "جوزی" اس نے البیک امنت یا اس نے کما حسم صاحب میں گڑھے میں گر رہا ہوں اس نے کما جدھر تو ادھر میں ۔۔۔۔ سجان اللہ یا ایکا ہو تو اس طرح کا ان شاء اللہ یہ ہر جبکہ اکتھے ہوں گے۔

ردوتهم :-

مولف نے وز سمیت تراوی کی انتالیس رکعات کے امام مالک کے قول

نیز ان سے منسوب گیارہ کے قول کے درمیان تطبیق دینے کی جو کوشش کی ہے وہ بھی بے سود اور اس کے وہم پر جنی ہے کیونکہ اولًا امام مالک جیسے عاشق رسول سے سے لیسے متصور ہو سکتا ہے کہ خود تو وہ سنت رسول سنتھ کی اللہ بھی متصور ہو سکتا ہے کہ خود تو وہ سنت رسول سنتھ کی مزعوم بدعت پر لگا کر اس اس کی برکات حاصل کریں اور دو سرول کو مؤلف کی مزعوم بدعت پر لگا کر اس فضول جمنجھٹ میں وال دیں یا اگر مؤلف اس کے قائل ہو گئے ہوں تو وہ یہ لکھ دیں کہ جو عبادت رسول اللہ متنظم اللہ عنظم اور صریحا میں اللہ عنظم اللہ عنظ

ٹانیا" وقوع تعارض کے لئے متعارضین (دونوں لینی متعارض اور متعارض کا صحیح یا کم از کم مساوی ورجہ کا ہونا ضروری ہے جبکہ گیارہ کا بیہ قول سرے سے طابت ہی نہیں۔ پس جب اس کا شوت ہی نہیں بلکہ وہ محض بے بنیاد ہے تو بیہ مارض کیے ہوگیا۔ (شبت العرش ثم انقش)۔

### ایک اور کاری ضرب :۔

امام مالک رحمة الله عليه ہے منسوب گياره رکعت والا قول غير ثابت ہونے کی وجہ سے قاتلِ ججت نہيں جبکه مؤلف نے وتر سميت انتاليس کے قول کو مان ليا ہے ليس اس سے ان پر ہماری ججت تمام ہو گئی کہ جو ہم ان سے منوانا چاہتے سے ان ہول نے اسے تنايم کر ليا ہے اور جو وہ ہم سے منوانا چاہتے سے وہ اس کا کوئی صحیح جوت پیش کرنے سے عاجز رہے ہیں جو ان کی شکست کی وليل ہے۔ نحو سالت : يا رسول الله مستقل الله الله مستقل الله الله عند منابع منابع من الله سنت و جماعت حنی برطوی: زندہ باو

### أيك اور ضرب قاهر

مولف بار بارچیخ چیخ کروتروں سمیت گیارہ رکعت گیارہ رکعت کی رف لگا کر شور مچا رہا ہے جو برنقذریر تسلیم بھی اسے کچھ مفید نہیں کیونکہ اس کے بقول

آٹھ تراوت کے ہوگئی اور بقیۃ تین رکعات وتر قرار پائیں جبکہ عملاً وہ اور اس کی پارٹی تین رکعات وتر کے قائل و فاعل نہیں ہیں بلکہ وہ عموا "ایک ہی رکعت وتر پر حصاتے ہیں اور وہ یہ بھی لکھ کر دے چکے ہیں کہ مبحث فیہ اس روایت کے الفاظ (فی رمضان و لا فی غیرہ) ہی واضح ولیل ہے کہ رسول اللہ صفحہ اللہ مشفی اس مفحہ ہیں۔ رملاظہ ہو گالی نامہ صفحہ ہی۔ بقینا" اے بارہ مہینے ہی اوا کرتے تھے" (ملحسا")۔ (ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ہی۔ جس سے یا تو ان کی یہ ولیل غلط ہو کر رہ جاتی ہے یا پھران کا وعوی غلط قرار پاتا

علاوہ ازیں ای روایت میں یہ بھی ہے "یصلّی اربعًا (الی) تم یصلّی اربعًا "رالی تم یصلّی اربعًا "ربعًا "رجمہ یہ یصلّی اربعًا "ربعًا "۔ جس کا خصوصا" غیر مقلّدی اصول کے مطابق خلاصة ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ آٹھ ر کسیں دو سلاموں سے (چار چار کرکے) پڑھتے تھے۔ جبکہ غیر مقلّدین تراویج دو دو کرکے دو سلاموں کی بجائے چار سلاموں سے پڑھتے ہیں۔ پس بتایا جائے کہ عمل بالنہ کی ٹھیکیداری کے دعویٰ کے باوجود اس پر من و عن کس بتایا جائے کہ عمل بالنہ کی ٹھیکیداری کے دعویٰ کے باوجود اس پر من و عن عمل نہ کرنے میں کیا حکمت ہے اور آپ کی بعینہ سنّتِ مبارکہ پر بعینہ عمل کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟

خلاصہ یہ کہ اس مدیث کو اگر غیر مقلّدین اپی ولیل سمجھتے ہیں تو اس پر پوری طرح عمل بھی کریں۔ پچھ کو مائیں پچھ سے انحراف کریں افتو منون ببعض الکتب کی دوغلہ پالیسی کی اجازت ہر گزنہ وی جائے گ۔ ولیل ہے تو اسے ممثل طور پر مائیں۔ ولیل ہیں تو اس کے غلط ہونے کا اعتراف کریں۔ اب یہ کریں یا وہ 'یہ آپ کی مرضی پر منحصرہ۔

ع جلا کر راکھ نہ کردوں تو داغ نام نہیں اس کو داغ نام نہیں اس کا بوسٹ مار تم :-

ہم نے اپنے رسالہ " تحقیقی جائزہ" میں مولف کی آٹھ تراوئ کے مزعوم

ثبوت کی چوتھی اور آخری ولیل کے جواب کے ضمن میں کہا تھا کہ '' اہل مدینہ اور امام مالک' وٹر اور اس کے بعد والی دو رکھوں سمیت اکتالیس رکعات تراوی کے قائل ہیں '' او اس کے لئے مجموعی طور پر جامع ترخدی ج ا' صفحہ ۹۹۔ الحاوی للفتادی ج ا' صفحہ ۱۳۲۸ قیام اللیل صفحہ ۱۵۹ اور بدایہ المجتمد نیز المدونۃ الکبری کا حوالہ پیش کیا تھا ملاحظہ ہو ( تحقیقی جائزہ صفحہ ۲۷) یہ بحث اگرچہ رسالہ کے آخر میں تھی تاہم موقع کی مناسبت سے ہم اسے یہاں لا رہے ہیں اس کا صحیح توٹر یا علمی اور تحقیقی جواب پیش کرنے کی بجائے مؤلف نے حسبِ عادت اس پر بھی خواہ مخواہ کی جا جا ہٹ کر کے اور جھوٹ بول کر اپنے جائل عوام کو خوش کر کے ان سے داد تحسین اور واہ واہ واہ کے وصول کرنے کی بد ترین کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس نے نفنول طوالت کے بعد بطورِ خلاصہ فقیر کے متعلق لکھا ہے:

" اس عبارت میں اس نے تین جھوٹ بولے (۱) امام مالک کا اکتالیس رکھات تراوی و تر سمیت بردھنا جب کہ قیام اللیل میں ہسم رکھیں فدکور ہیں۔
(۲) امام مالک کا تین و تر بردھنا جب کہ قیام اللیل میں ایک و تر فدکور ہے۔ (۳) امام مالک کا و تر کے بعد دو نفل پردھنا جب کہ ان دو نفلوں کا قطعا" کوئی ذکر نہیں۔ دیکھو قیام اللیل صفحہ ۱۵۹ اور ترفری میں امام مالک کے متعلق کچھ فدکور نہیں جب کہ یہ مولوی ترفدی کا حوالہ بھی دیتا ہے اھ بلفظم ملاحظہ ہو (گائی نامہ صفحہ ۸۔ ۳۹۔ ۳۸

چو سراسم کذب و افتراء 'جموث اور بہتان یا پھراس کی جہالت ' یا تجابلِ عارفانہ بے ' ہم نے یہ قطعا" نہیں لکھا کہ جمارے اس بیان کی ایک ایک شق محولہ کتب بیں سے ایک ایک بیں موجود ہے بلکہ ہم نے مجموعی حیثیت سے ان کا نام حوالہ کے طور پر پیش کیا تھا کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اس پورے بیان کے بعد بطور حوالہ سب کا نام اکتھے کہ تا اوپر گزرا ہے ) جس کا مطلب یہ تھا کہ حوالہ سب کا نام اکتھے کہ تا فرق شق ان کتب میں سے کسی نہ میں موجود ہے جو محارے اس بیان کی کوئی نہ کوئی شق ان کتب میں سے کسی نہ میں موجود ہے جو

بالکل درست اور بجا ہے۔ مخولہ کتب کے متعلقہ صفحات کھول کر اس کی متعلقہ مثام عبارات یک جا کر کے دیکھ لیس پھر بھی ان کی کوئی بات رہ جائے تو ہم اس کے جواب دہ بیں گرا تنی مشقت اٹھانے کی مولف کو کمال توفیق۔ اسے گالی گلوچ 'کذب بیانی اور لاف زنیوں اور بردھیس مارتے بھی فرصت ملے تو حوالہ جات چیک کرنے کے لئے اصل کابیں کھول کر دیکھے۔ پھر خود نو مفتری 'کذاب اور اول درجہ کا جھوٹا ہے دو سروں کے متعلق بھی بے سوچے مجھے فورا " یہ فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ وہ بھی اس کی اس فن کی ماہر براوری سے تعلق رکھتے ہوں گے۔

رکعات وتر کے بارے میں امام مالک کاعلی التحقیق فرہب سے کہ آپ اس کی تین رکعت ہونے کے قائل تھے جیسا کہ ابھی سطور بالامیں ان کی اپنی فقہ کی کتابوں ( بالفاظ ویگر فقہ مالکی کے پیرو کار اور ان کے ندہب کو دوسروں کی بہ نبت زیاده بهتر سمجھنے والے علماء الم ابن عبدالبر اور الم ابن رشد کی کتابول التميد اور بداية المجتهد وغيرهما) كے حوالہ سے گزر چكا سے جب كه جم في بطور حوالہ بدایة المجتمد كا نام بھى كھا تھا۔ مؤلف نے جس كتاب قيام الليل كا حوالہ پيش كرك المم مالك كو " أيك وتر "كا قائل بتايا ج- اولًا وه كسى مالكي عالم كى كتاب نمیں کہ وہ فقہ مالکی کا ماہر ہو بلکہ وہ شافعی مقلد کی تصنیف ہے۔ پھر ثانیا اس میں بھی لکھا ہے کہ امام مالک وتر سمیت ۳۹ رکعات تراویج کے قائل تھے جس کا مُولِّف كو بھى اقرار ہے اور ہم التمهيد وغيرہ كتب ما ككية سے اس كى تشريح لكھ آئے ہیں کہ ان وسو رکعات میں سور کھیں وترکی ہیں۔ اس میا کہ قیام اللیل میں سور کھات کی نفی اور ایک کا اثبات ہے سے مولف کا زبروست باریخی جھوٹ ہے۔ باقی رہی قیام اللیل میں وہ روایت جس میں امام مالک کو ایک وتر کا قائل ظاہر کیا گیا ہے۔ اولا اس میں اس کی سند مذکور شیں مؤلف اس کی ممل سند پیش كرے انشاء الله روايق بيلوكى بحث كے حوالہ سے مولف كا وماغ تھكانے لگاكر اس کی طبیعت صاف کر دیں گے۔ بر تقدیر تشکیم وہ مرجوح اور معلّل ہے کہ ان

کی اپنی فقہ کی کتب کی تقریحات کے ظلاف ہے (وصل بیت اورای بما فیہ) نیزید بھی عین ممکن ہے کہ آپ تین رکعات و تر بیں ہے دو سری پر سلام پھیر کر اس کی تیمری رکعت کو پڑھنے کے قائل ہوں جیسا کہ بعض سلف کا ندہب ہے جو ہمیں قطعًا مفر نہیں کہ ہم امام اعظم ہمیں قطعًا مفر نہیں کہ ہم امام اعظم کے مقلّد ہیں۔ اس نقدیر پر بھی و تر وہی تین رکعات ہی ہوئے فرق صرف اوائیگی کی نوعیّت کا ہوا و ھو آلا یضر نا۔ پس بیہ روایت بھی موّلف کو کسی طرح مفید نہ ہوئی۔ قال العینی و کانہ جمع رکعتین من الوتر مع قیام رمضان ہوئی۔ قال العینی و کانہ جمع رکعتین من الوتر مع قیام رمضان والا فالمشہور عن مالک ست و ثلثون والوتر بثلث والعدد واحد اھ (عدة القاری ج اا صفحہ ۱۲۹۔ تحفۃ الاحوزی ج ۲ صفحہ ۱۵) رہا یہ کہنا کہ ترخی میں امام مالک کے متعلق کچھ ذکور نہیں نیز ان کا و تروں کی بعد والی دو رکعتوں مسیت آگایس رکعات کا قائل ہونا بھی کہیں ندکور نہیں بلکہ قیام اللیل میں ہے سیت آگایس رکعات کا قائل ہونا بھی کہیں ندکور نہیں بلکہ قیام اللیل میں ہے سمیت آگایس رکعات کا قائل ہونا بھی کہیں ندکور نہیں بلکہ قیام اللیل میں ہے سمیت آگایس نہر کور نہیں بلکہ قیام اللیل میں ہے سمیت آگایس ندکور ہیں؟

تو یہ بھی متولّق کی تلیس شدید اور سخت جھوٹ ہے اولا ہم نے خاص امام مالک کا نام لے کر ترزی کا حوالہ ہی کب دیا تھا۔ ٹانیا غلط یہ بھی نہیں کیونکہ دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ امام مالک اہل مدینہ سے ہیں ان کی پوری زندگی مجد نبوی شریف میں قرآن و حدیث پڑھانے میں گزری اور آپ نے بیٹی فرمب کی بنیاد بھی عمل اہل مدینہ پر رکھی تھی۔ جیسا کہ ان کی مشہور زمانہ کتاب " موطا" وغیرہ کے مطالعہ سے بھی پنہ چاتا ہے جس سے مولف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جامع ترذی میں صراحت کے ساتھ موجود ہے " واحتلف اهل العلم فی قیام رمضان فرای بعضهم ان یصلی احدی واربعین رکعة مع الوتر وھو ومضان فرای بعضهم ان یصلی احدی واربعین رکعة مع الوتر وھو قول اهل المدینة والعمل علی ھذا عندھم بالمدینة " بینی رکعات تراوی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے ہیں ان میں سے بعض نے فرمایا کہ وتر تراوی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے ہیں ان میں سے بعض نے فرمایا کہ وتر سمیت تراوی کی ۳۱ رکعات پڑھی چا ہئیں اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور مدینہ سمیت تراوی کی ۳۱ رکعات پڑھی چا ہئیں اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور مدینہ سمیت تراوی کی ۳۱ رکعات پڑھی چا ہئیں اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور مدینہ سمیت تراوی کی ۳۱ رکعات پڑھی چا ہئیں اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور مدینہ سمیت تراوی کی ۳۱ رکعات پڑھی چا ہئیں اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور مدینہ

منورہ میں اپنی کا بیہ قول معمول بہ ہے۔ ملاحظہ ہو :۔ ( جامع ترندی جلد ا صفحہ ۹۹ طبع رشیدید وبلی ) نیز قیام اللیل صفحہ ۱۵۸ میں واؤد بن قیس مدنی اور امام نافع مدنی کی روایت سے بھی الل مدینہ کا مع الوتر ۳۹ رکعات کا قائل ہونا ندکور ہے۔

پس جب اہل مدینہ (جن میں امام مالک بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی مدنی ہیں اور ان کے غرب کی بنیاد بھی عمل اہل مدینہ پر ہے وہ سب ) اہم رکعات مع الور کے قائل ہیں جن میں سے چھتیں رکعات تراوی اور تین رکعات وتر ہیں جیسا کہ باتوالہ گزر چکا ہے اور مولف کو بھی اس کا اقرار ہے۔ اور باقی دور کھیں نہ تراوی میں شامل ہیں نہ وتروں میں تو یہ دو رکعت وتروں کے بعد والی نہیں تو مولف ہی بتائے کہ آخر یہ کون می دو رکھیں ہیں۔ صبح بخاری اور صبح مسلم وغیرها کی احادیث صبح کثیرہ سے وتر کے بعد والی دو رکھیں رسول اللہ مخیرها کی احادیث صبح کثیرہ سے وتر کے بعد والی دو رکھیں رسول اللہ مخیرها کی احادیث محید کثیرہ سے وتر کے بعد والی دو رکھیں رسول اللہ مختر کیا کہ اترائیس کے عدد کو پورا کرنے والی وتر کے بعد والی دو رکھیں میں میں در کھیں میں در کھیں میں میں میں میں میں در کھیں۔

### ع کھ تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے؟

شاید ہارے قارئین اس پر اظہار تعجب فرمائیں کہ آخر مؤلف ہے یہ چوک یا عدا" غلطی کیے ہوئی؟ تو اس کی وضاحت بھی مؤلف نے فرما دی ہے جس پر وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ۔: "اندھے کو سورج کیے نظر آئے " ( ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۳۳) نیز اس کے صفحہ ۳۳ پر ذرا پھے تفصیل سے ارشاد فرماتے ہیں :۔ " اس کا جواب سے ہے کہ آگر سورج چڑھے اور نظر نے کے باوجود الو اور چھگادڑ کی نظر کام نہ کرے ان کو سورج نظر نہ آئے یا اسے وکھنے کی تاب نہ لا سکیں تو سورج کا کیا قصور؟ یا دو سری مخلوق ان دونوں کو مورج کیے درنہ اس کا سورج تو چڑھا ہوا ہے " اھ۔ فرمائے کیے مزاج کیے ہیں۔ سورج کیے درمہ اس کا سورج تو چڑھا ہوا ہے " اھ۔ فرمائے کیے مزاج کیے ہیں۔ ا

## جھوٹ یا کم فہنی کا پوسٹ مارٹم:-

مؤلّف نے ہماری وہ عبارتوں میں تعارض ظاہر کرتے ہوئے اس مقام پر کھا ہے:۔ اپنے رسالہ کے صفحہ سم پر امام مالک کا ہیشہ بیس رکعت تراوی پڑھنا کھتا ہے اور اس کے صفحہ ۲۵ پر امام مالک کا وتر سمیت اکتالیوں تراوی پڑھنا لکھتا ہے۔ ویکھو اپنی پہلی بات کی خود ہی تردید کرتا ہے " اھ ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ اسم )

جو اس کا زبردست جھوٹ یا پھر اس کی کم فنمی کا نتیجہ ہے۔ ہماری جس عبارت کے حوالہ سے اس نے بیہ جھوٹ بولا ہے وہ اس طرح ہے :۔ صحابۃ و ابعین اور امام ابو حقیقہ 'امام مالک 'امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرهم ائمۃ مجتدین اور فقهاء و محدثین کا ہمیشہ ہیں تراوت کی عمل کرنا اور بیس سے کم پر راضی نہ ہونا اسے ورجۂ ضعف سے اٹھا کر قوت کے اعلی پائے میں پنچا و تاہے اسے ملاحظہ ہو ( حقیقی جائزہ صفحہ ۵ )

غور فرمائیں ہماری اس عبارت میں " بیشہ بیں تراوی کے ہمل کرنا اور بیں بیس سے کم پر راضی نہ ہونا" دو شقیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ (۱) بیس تراوی پر عمل کرنا۔ (۲) بیس سے کم پر راضی نہ ہونا۔ جو اپنے اس مفہوم بیس واضح ہے کہ ان ائمیّہ نہ کورین میں سے بعض کا نہ ہب ۲۰ تراوی ہے اور بعض اس سے زائد کے قائل ہیں اور بیہ شق بھی محض اس لئے رکھی گئی تھی جب کہ بوری عبارت کا بیہ مقصد تھا کہ سلف صالحین میں آٹھ تراوی کا قائل ہونا کی ایک بھی امام سے بطریق شری صحح طابت شیس۔ تعبّ ہے کہ مولف خود کو بیات شیس۔ تعبّ ہے کہ مولف خود کو بیانے نے کے لئے قدم قدم پر بار بار کتنے جھوٹ بول رہا ہے۔ بیس کھوپڑی کسی کی بیانے نے اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بسرصال یہ اعتراض بھی مولف کی شدید کذب بیانی یا اس کی سخت نادانی کا متیجہ ہے۔

## بد زبانی اور کیج انهی کا نوست مار ثم:-

ہم نے تحقیقی جائزہ میں نہ کورہ بالا اکتابیں رکعات کی نوعیت بتاتے ہوئے کھا تھا:۔ " یہ اہم رکعات بھی دراصل ۲۰ رکعات ہیں وجہ یہ کہ اہل مکہ ہرچار رکعت تراوی کے بعد طواف کعبہ کرتے تھے اہل مدینہ اس طواف کے بدلے چار رکعت نقل بغیر جماعت کے برخصنے لگے اور اس میں ۳ رکعت وتر اور اس کی بعد کی دو رکعت نقل بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے مطابق نقشہ ذیل یہ کل اسم کی دو رکعت نقل بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے مطابق نقشہ ذیل یہ کل اسم رکعتیں ہوئیں۔ نقشہ یہ ہے:۔ ہم تراوی ہم نقل۔ سم تراوی ہم نقل۔ سم تراوی ہم نقل۔ سم تراوی ہم نقل۔ سم تراوی ہم ت

مُوَلِّف ہے اس کا کوئی تسلّی بخش جواب یا اس کا توڑ بننا تھا نہ بن سکا اس کے اس کا کوئی تسلّی بخش جواب یا اس کا توڑ بننا تھا نہ بن سکا اس لئے اس نے اپنی برائی عادت کے مطابق بد زبانی اور اول فول کے ذریعہ بات آئی گئی کر دی۔ چتائجہ اس کے لفظ ہیں :۔

اس مولوی کی آیک اور مخبوط الحوای سنتے یہ کتا ہے کہ آلتالیس رکعات وراصل ہیں رکعات ہی ہیں کیونکہ مکہ والے ہر چار رکعات کے بعد طواف کرتے تھے اور مدینہ والے ہر چار تراوی کے بعد چار نقل پڑھتے تھے گویا اس کے زدیک نماز پڑھنا اور طواف کرنا دونوں آیک ہی چیز ہے "اھ بلفظه ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۴۹) جو محض دفع وقتی کے سوا کچھ نہیں۔ اور گویا اس کے زدیک الح کھی کر اس نے یہ غلط نائر دینے کی ندموم کوشش کی ہے کہ یہ شاید ہم نے خود اپنی طرف سے بناکر کھا ہے جو افتراءِ عظیم ہے ہم نے یہ تفصیل کھنے کے فوراً بعد، طرف سے بناکر کھا ہے جو افتراءِ عظیم ہے ہم نے یہ تفصیل کھنے کے فوراً بعد، بطور حوالہ یہ بھی کھا تھا:۔ "ملاحظہ ہو (الحادی للفتادی جلدا صفحہ ۴۳۸ طبع مصر) اھے۔ ( تحقیقی جائزہ صفحہ ۴۸۷)

ندکورہ کتاب علامہ سیوطی کے قاوی کا مجموعہ ہے۔ جس کی اصل عبارت ای طرح ہے:۔ " انھا تستحب لاھل المدینة ستا و ثلثین رکعة

تشبيها باهل مكة حيث كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا حضرت ام المومنين رضى الله تعالى عنهاكى زير بحث روايت كے وربارہ ويصلون ركعتيه ولا يطوفون بعد الحامسة فاراد اهل المدينة

مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف اربع ركعات " اصلاحك به ( الحاوي للفتاوي ج 1 صفحه ۴۳۸)

جب کہ بعینہ سے بات خود مولف کے کئی پیشواؤں نے بھی کھی ہے جو عندالللب وكما علت بير يس يه كاليال اس نے دراصل بمين نمين بلكه اسلاف سمیت این ان بزرگول کو دی میں۔ اور اس کا مید اعتراض بھی ورحقیقت اہنی بر اوث رہا ہے کہ " گویا نماز براهنا اور طواف کرنا دونوں ایک ہی چیز ہیں "۔ پس حقائق پیش کرنا مخبوط الحواس نہیں بلکہ حقائق کا انکار کر کے اول فول کے ذریعہ حق یوشی کرنا ہی مخبوط الحواسی ہے۔ اس نے تو ہمیں گالی دی تھی مگر مؤلف اس مقام ير قدرتي طور ير صحيح معنيٰ مين مخبوط الحواس مو گيا ہے۔ جس كا اندازه يمال ے لگایا جا سکتا ہے کہ " دونوں ایک چیز ہیں " کی بجائے اس نے " دونوں ایک چيز ہے " لکھ ديا ہے جس كا مطلب بيہ ہواك يبال وہ اتنا مخبوط الحواس ہو كيا ہے كه اے اتنا بھى خبر شيں رہى كه دو كے ليے "بس" لكھنا ہے يا " ہے " لكھنا ہے۔ نیز ہمارے رسالہ کے ابتدائی صفحات والی مرکورہ عبارت اس کے صفحہ ۵ پر تھی مگر مولف کی مخبوط الحواسی دیکھیئے کہ اس نے اس کے لیے اس کے صفحہ ۲ کا حوالہ دیا ہے۔ پھر بھی میہ مخبوط الحواس ہمیں ہی طعنہ دیتے ہوئے لکھتا ہے :۔ معلوم ہو بھی کیسے کیونکہ تقلید کی نحوست سے مقلد عقل و شعور جیسی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتا ہے حتی کہ اسے ایک دو اور بے شار کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اھ (صفحہ سوا)

> سه آپ ہی اپنی جفاؤل ہے ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی

امام احدین حنبل کے حوالہ سے مخالطہ کا بوسٹ مارتم:-

تبجد مونے اور اس کے تراوی سے متعلق نہ ہونے کی ایک ولیل " تحقیقی جائزہ" میں ہم نے یہ پیش کی تھی کہ :۔ " اس مدیث کو امام احمد بن طنبل نے بھی روایت کیا مگر وہ بھی آٹھ رکعات کے قائل نہیں یہ بھی اس امر کا واضح شوت ہے کہ اس روایت کو تراویج سے کوئی تعلق نہیں " اھلافظہ ہو (صفحہ ۱۲)

مؤلف نے مج بحثی سے کام لیتے ہوئے کتب فقر صنبلی کے حوالہ سے اس کا کوئی تسلّی بخش جواب وینے کی بجائے بے ربط می بھاڑی عبارت میں اتنا لکھا ہے کہ :۔ " امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس تراویج کی تعداد میں تقریبًا چالیس ذاہب ہیں اور بیہ نفلی عبادت ہے لیعنی اس میں وسعت ہے منگی شیس لیعنی نفل سمجھ کر کوئی جتنی رکھیں رہھنا جاہے رہھ سکتا ہے البتہ سنت قرار دے کر اتنی ہی پڑھے گا جینی ابت ہے (الی) تم سے ہمارا جھڑا بھی سنت کے بارے میں ہے ورنہ عام نفلوں کی زیادتی سے ہم کسی کو شیں روکتے (الی) لیکن ان کو سنت نه کے جس طرح تم بیں رکھوں کو سنت مؤلدہ سمجھ کر پڑھتے ہو جو کہ رسول الله مستن الله الله مستن على الله الله مستن الله الله مستن الله الله مستن ال بھی بیں ر تعین نہیں بڑھیں نہ منفردا" اور نہ ہی جماعت کی صورت میں " اھ ملحما" بلفظم ملافظه مو (صفحه ١٦٠ ـ ١٥)

اقول :-

اولًا بر تقدير سليم نقل عبارت اور اس كے ترجمہ نيز ووليني "كمه كر اس کی پیش کی گئی خود ساختہ تشریح میں مولف نے جھوٹ خیانت اور جہالت سے کام لے کر کئی ہیرا چھیواں کی ہیں اس لیے اس کا کوئی حوالہ بھی پیش سیس کیا ناکہ باسانی اس کی میہ چوری نہ مکڑی جا سکے۔ مگر آڑنے والے قیامت کی نگاہ

(ملاحظه هو قيام الليل صفحه ١٥٩)

رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ پوری عبارت جس میں اس نے قطع و برید سے کام لے کر محض بعينه غيروارد اور سيت كذائية غير عابت مونے كى بناء ير وہ ائس بدعت اس محرانه خيات كا ارتكاب كياب اس طرح ب: " وقال احمد روى في ستيه اور بدعت ندمومه كيول كمتابع؟ بهم اس حواله سے سير بات مولف كى جماعت هذاالوان لم يقص فيه بشئى " (الماحظه مو جامع ترندى عربي ج ١٠ صفحه ٩٩ طبع ے علم میں وے کر اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس ہوائی مولوی کی ولي) وبلفظ "قدقيل فيه الوان نحوا" من اربعين انما هو تطوع " ووغله پالیسی کا نوٹس لیتے ہوئے اس کا سخت ایکشن کے وہ انہیں کچھ اور ہمیں كر اللي هولاء ولا الى هولاء " مظامره كر ك أيم ودونول كو

نقصان بہنجانا جارہتا ہے۔

ع ہم سے کھ اوروں سے کھ وربان سے کھ ع کھ تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے؟

علاوہ ازیں اس عارت میں " إنما هو تطوع " كے لفظ بھى ميں جس سے مولف کے آٹھ تراویج کی مسنونیٹ کے وعویٰ کی صراحتہ نفی ہوتی ہے کیونکہ اس کا معنی ہے کہ تراوی تو محض ایک نفلی عباوت ہے جب کہ ہر نفل کا مسنون ہونا لازم نہیں اور تباورا" بھی اس کا اطلاق محض غیر مسنون نفل پر کیا جاتا ہے۔ تعب ہے کہ مؤلف نے اسے اپنے وعویٰ کی ولیل کیے سمجھ لیا۔ پس مولف اس كاترجمه اور تشريح كرتے ہوئے اى عبارت كے حوالہ سے مسنون اور غیر مسنون کی تقیم کر کے اس پر اپنے اس بے بنیاد وعویٰ کی بنیاد رکھنا بناء الفاسد على الفاسد اور ائي طرف سے محرفانه اضافد ب-

علاوہ ازیں یہ عبارت اگر صحیح ہے تو اس سے ۲۰ تراوی کا بھی صحیح ہونا عابت ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تو بقول مُولف ابنی جالیس ماہب میں سے ہے جنیں بر تقدیر سلیم امام احد بن حنبل نے درست اور صحیح قرار ویا ہے جب کہ مُولَف کے خانہ ساز ندجی اصول کی روے ۲۰ تراوی بدعت ہے

ج بیں تفاوت کہ راہ از کجا است تا بجا علاوہ ازیں اس عبارت سے مؤلف اور اس کی سمیتی کے اس روپیگنڈے

ای عبارت میں" لم يقض فيه بشئى " كے الفاظ موجود ہيں جو مُولَف کے لیے زہر قاتل سے کم نہ تھے اس کیے مؤلّف نے اپنی عافیت اور بے چاری 💎 و غیر مقلدیت "کی بقاء اس میں سمجھی کہ انہیں شیر مادر سمجھ کر ہضم کر من اور صاف اڑا گئے کیونکہ ان کا واضح مفہوم یہ ہے کہ رکعات تراوت کی تعداد کے بارے میں سمی جمی صبح اصطلاحی مرفوع مدیث میں فیصلہ نہیں بایا جا تا جو اس امر کی واضح ولیل ہے کہ روایت ام المومنین کو تراویج سے کوئی تعلق نہیں ورند انہیں " لم یقص فیہ بشنی " کے کئے کی کیا ضرورت تھی جب کہ وہ خود اس کے راؤی بھی ہیں۔ اس یہ عبارت مولف کے لیے ور حقیقت وبال جان اور " فر من المطر واستقر تحت الميزاب "كي آئينه وارب ( يعني بارش سے بھاگا یرنالے کے نیچے آ کھڑا ہوا)

جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے مؤلف نے ایک کذب بیانی یہ کی ہے کہ " سنت سمجھ کر اتنی برسے جتنی خابت ہے " " ورنہ عام نظول کی زیادتی ہے ہم سن کو نہیں روکتے " جو اس کا اس صدی کا دیدہ دلیرانہ سخت جھوٹ ہے۔ ونیا جانت ہے کہ غیر مقلدین کا نعرہ سے کہ جو چیز قرآن مجیدیا رسول اللہ متنا اللہ اللہ علیہ ے بعینہ صریحًا اور بہتت کذائیہ ثابت نہ ہو وہ بدعت ندمومہ ہے جے محض ایے جاتل عوام کو خوش کرنے اور اسے وهوکه دینے کی غرض سے یکسربدل دیا اور اس سے بالکلیہ منحرف ہو گئے (جس کی مکمل تفصیل صفحہ پر گزر چکی ہے (فیلاظ) اگر موّلف اس کا قائل ہے تو وہ اہلِ سنّت کے بے شار معمولات کو ہیں رکعات ہے اھ -

اگر اس کتاب کا رفع پرین والا مقام معترب تو اس کا تراوی کا بید مقام کیوں معترب تو اس کا تراوی کا بید مقام کیوں معترفیں ہے؟ "د بیٹھا بیٹھا میٹھا ہی ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو"؟ نہایت ورجہ طلم کی بات بید ہے کہ غیرمقلدین نے اس کتاب کے اپنے شائع کروہ ایک اردو ترجمہ میں بیس تراوی کو آٹھ تراوی لکھ دیا ہے جو ان کی آیک اور جمودیانہ تحریف ہے میں بیس تراوی کو آٹھ تراوی لکھ دیا ہے جو ان کی آیک اور جمودیانہ تحریف ہے فویل لھم مما کتبت ایدیہم وویل لھم مما یکسبون

### عيارت كاصحيح محمل:-

نیز غیر حنی عالم شارح بخاری علامہ تسطانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں ارقام فرماتے ہیں :۔ وقال الحنابلة والتراویح عشرون ولاباس بالزیادہ نصا ای عن الامام احمد "لینی اس سئلہ میں حنبلیوں کا فرہب سے کہ تراوی کی ہیں رکھیں ہیں جب کہ ان کے نزویک ہیں سے زائد تراوی کا پھا ہی درست ہے جو امام احمد بن ضبل سے منصوص ہے۔ ملاظم ہو:۔ (ارشاد الساری علد سم، صفحہ کے ۲۲ طبح بیروت)

امام قسطلانی کی اس باطل سوز عبارت نے امام احمد بن حنبل سے منسوب زریحث قول کی مؤلف کی خود ساختہ نہ کورہ بالا تشریح کی فضا میں دھیاں بھیر کر رکھ دی ہیں اور اس کے پر فیج اڑا کر اس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کو واضح کر دیا ہے کہ جہاں آپ نے مقررہ مقدار سے زائد تراوی کے پڑھنے کی واضح کر دیا ہے کہ جہاں آپ نے مقررہ مقدار سے زائد تراوی کے پڑھنے کی اجازت وتی ہے اس سے آپ کی مراد ہیں تراوی جی ہے ہیں سے کم ہر گز نہیں۔ جس سے مولف کی مخالطہ وہی اور وجل و تلیس کا راز بھی کھل کر سامنے الیا ہے وللہ الحمد۔

کی بھی تغلیط ہو جاتی ہے کہ بیک وقت چار ندہب کیو کر صحیح ہو سکتے ہیں آیک ہی وقت میں وقت میں ہو سکتے ہیں آیک ہی وقت میں چار صحیح شمیں ہو سکتے ہیں؟

پس آگر یہ عبارت غلط ہے تو چشم ماروش ول ما شاد۔ صحیح ہے تو اہلِ سنت کے ذاہب اربعہ متبوعہ بھی ہر حق ہوئے۔ جو آسان ہو اسے افتیار فرمالیں۔

پھر پر تقدیر تلیم اس عبارت کا یہ مقصد ہر گز نہیں کہ آٹھ تراوئ کی مسنونیت کا عقیدہ بھی درست ہے بلکہ اس میں ندکور چالیس نداہب کا تعلق ہیں یا اس سے زائد تراوئ ہے ہے کم سے نہیں کیونکہ آپ سے پی سی بلکہ ایام اہل سنت ہیں اگر آٹھ تراوئ مسنون ہوتی تو آپ اسے سخی سے اختیار فرما لیتے اور آئی ڈھیل رہی نہ دیتے جب کہ آپ بھی جمور کی طرح ۲۰ تراوئ کے قائل ہیں جس کی تصریح غیر احناف کی علمہ یاں جس کی تصریح غیر احناف کی علمہ بیاں جس کی تصریح فیر احناف کی علمہ بیاں جس کی تصریح الاراء کاب بدایۃ المجتمد (جو مدینہ یونیورٹی مدینہ منورہ این رشد مالکی کی معرکہ الاراء کتاب بدایۃ المجتمد (جو مدینہ یونیورٹی مدینہ منورہ فورہ محبد نبوی کے مدرسہ میں اب شامل سلیبس ہے اس ) میں ہے :۔ فاختار مالک فی احد قولیہ وابو حنیفہ والشافعی و احمد و داؤہ فاہری کا القیام بعشرین رکعہ سوی الوتر " یعنی ایک روایت کے مطابق امام مالک نیز امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اور داؤہ فاہری کا عثار نہ جب یہ ہے کہ تراوئ کی وتر کے علاوہ ہیں رکعات ہیں۔ ( ملاحظہ ہو جلد ا کو تار ک)

نیز فقہ حنبلی کی مشہور کتاب نمینہ الطالین (جے غیر مقلدین مسلم رفع یدین کے حوالہ سے عوام کو مغالطہ دینے کی غرض سے من وعن حضور غوث اعظم نفتی النہ کی تصنیف بتاتے اور برے زور و شور کے ساتھ اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں اس) میں ہے:۔ "وصلوۃ النراویہ سنۃ النبی مسلمہ النہ کی سنت ہے۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۹۳۳ طبع قرسعید لیمن راوی نیزای میں (صفحہ ۱۹۳۳ بر ہے):۔ وهی عشروں رکعة " لینی تراوی لیمور") نیزای میں (صفحہ ۱۹۳۳ بر ہے):۔ وهی عشروں رکعة " لینی تراوی

# ترادری کو مؤکده کہنے پر اعتراض کا پوسٹ مارٹم :۔

ربا تراوج كوسنت مؤكّره كمن ير مؤلّف كالابعني اعتراض؟ توبيه بهي اس کی جمالت کا نتیجہ اور جمارے مسلک کو نہ سجھنے کی بناء پر ہے۔ ہم اسے سنت رسول مستفاق ال لي كت بيراس كي اصل آب ك عمل س ابت اور اس کا ماخذ وہ احادیث صحیحہ کثیرہ ہیں جن میں آپ نے اس کی ترغیب دی ہے جي " من قام رمضان ايمانا و احتسابًا غفرله ماتقدم من ذنبه " وغيره (كما رواه الشيخان وغيرهما) نيز فتح الباري ج م صفح ٢٩٧ ميني شرح بخاری جلد ک صفحہ ۱۸۸ میں ہے علامہ این بطال نے فرمایا تراوی ستب نبوی ہے سنت عمری نہیں جیساکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کیونکہ حضرت عمرنے وہی کچھ رائج فرمایا جو انہوں نے آپ مَتَفَائِدُ الله على الله عاصل كيا۔ وهكذا قاله الامام الاعظم كما في غير واحد من الاسفار اله اور موكده ال معى مين كيت بين كرضلفاء راشدين بالخصوص محدّث المت ملهم من الله ناطق بالحق عال على الحق مرة بِ سننِ نبوتيهُ مرادِ رسول حضرت فاروقِ اعظم تضغيلاتيكَ وغيره جليل القدر صحابہ کرام جیسے حضرت ابن مسعود نے اس پر پابندی کرائی اور علی التحقیق ہیں ہی مرقع کی- اور آپ متناعظی نے ظففاء راشدین بالخصوص مفرت فاروق اعظم الفحق الملكة بنيز حفرت عبدالله بن مسعود لفت الملكة كي بيروي كرنے كي خصوصي اکید فرائی ہے چانچہ مدیث شریف میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنة التحلفا الراشدين الحديث يعني ميري سنّت اور ظفاء راشدين كي سنّت پر سختي ے عمل كرو كما راوه الامام احد وغيره)

نیز فرمایا :- اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر یعنی میرے بعد خصوصًا ابو بکر و عمر کی چروی کو رواه احمد والترمذی و ابن ماجة وغیر هم عن حذیفة و انس وابن مسعود رضی الله عنهم) اس میں فرکور بعدیت دمانیہ و رتبہ دونوں کو شامل ہے۔ نیز فرمایا :- تمسکوا بعہد

ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کی سرت کو اپناتے ہوئے اس کی پیروی کو رضیت لامتی مارضی ابن ام عبد میں نے اپنی امّت کے لئے وہی پیند کیا جو اس کے لئے ابن مسعود نے پند کیا۔ ( رواہ الحاکم فی المستدرک )۔ پس مؤلف کا ۲۰ زاوج کو سنّت مؤکدہ کہنے پر اعتراض کرنا اس کی جہائت یا خیال اور کم فنمی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگر ہماراات مؤکدہ کہنا درست نہیں تو مؤلف اینڈ کمپنی کا اسے پورے رمضان میں پڑھنا نیز اس میں قرآن مجید کا خیم کرنا کیونکر صبح ہو سکتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام سے یہ امور بھی تو نابت نہیں ہیں۔

# "بيس ر كفتيس كبهي نهيس پردهين كالوسف مارخم :-

رہا مُولّف کا یہ کمنا کہ آپ صفافی کہ ہے ہے۔ ساری زندگی میں کسی رات بھی ہیں رکعتیں نہیں پڑھیں نہ منفرد الاور نہج ہماعت کی صورت میں؟ تو یہ بھی (۱) اس کی جہائے قلتِ فہم کم علمی یا تجابل کا متیجہ اور اس کا سخت جھوٹ ہے جس کی بنیاد محض اس زغم فاسد اور خیال کاسد پر ہے کہ آٹھ تراوی روایت ام المؤمنین وغیرہا صبح احادیث سے فابت ہے کیونکہ ہم نہایت ہی ٹھوس ولائل کی روسے واضح کر چکے اور بطور لب لباب پہلے عرض کر چکے ہیں کہ "غیر مقلدین تراوی کے آٹھ رکعات ہونے کے ثبوت میں جتنی روایات پیش کرتے ہیں وہ یا تو اصول حدیث کی روشنی میں صبح نہیں ہیں۔ یا صبح ہیں تو تراوی سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ان میں رسول اللہ صفافی اور متند شوت نہیں ہے الغرض تراوی کے آٹھ رکعات ہونے کا کوئی صبح اور متند شوت نہیں ہے "اھ ملاحظہ تو تا ہونے کا کوئی صبح اور متند شوت نہیں ہے "اھ ملاحظہ تو ایک کے آٹھ رکعات ہونے کا کوئی صبح اور متند شوت نہیں ہے "اھ ملاحظہ ہو صفحہ " معنی براہ میں گزر چکی ہے ( ملاحظہ ہو صفحہ " ماصفہ میں گزر چکی ہے ( ملاحظہ ہو صفحہ " ماصفہ " ماصفہ اسلام بندا میں گزر چکی ہے ( ملاحظہ ہو صفحہ " ماصفہ " ماصفہ

IDM

### حدیثِ مرفوع سے بیں کا ثبوت :۔

(٢) صحیح یہ ہے کہ بیس زاوت رسول اللہ متن علی اللہ علی مرفوع حدیث سے ثابت ہے جو مقبول و معتبر اور ما تحن فید کے اثبات کی ولیل سنتے گ صالح ہے جس کی پچھ تفصیل " تحقیقی جائزہ" میں گزر چکی ہے ملاحظہ مو ( صفح ۴ ا صفحہ ۵) مزید بحث عقریب آرہی ہے اور وہ حسب ذیل ہے :۔ عن این عباس رضى الله عنهما ان رسول الله متزير كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر " لين صحائي رسول متنافي وعزت عبدالله بن عباس نفت المناع من روايت ب كه رسول الله متن المنات رمضان المبارك (كي راتول ) میں بیں رکعات (تراویح) اور وتر پر صفح تھے۔ ملاحظہ ہو: مصنف این انی شبه عربی جلد ۲ صفحه ۳۹۴ طبع کراچی- نیز مند کشی- مجم بغوی- مجم کبیر طرانی- بیهقی- تعلیق آثارالسنن صفحه ۲۵۴ (جیسا که تحقیق جائزه میں ان کتب ك حواله سے لكھ حكي بيس) مولف كو بھى اعتراف ہے كه " اس حديث كو اين ابی شبہ نے اپنی مصنف میں اور طبرانی نے المعجم الكبير اور المعجم الاوسط ميں سيبق نے اپنی سنن میں جلد ۲ مفحہ ۳۹۷ پر اور تمام نے اس حدیث کو ابی شیبہ ابراہیم بن عثان سے روایت کیا ہے " ملاحظہ ہو :۔ ( مغالطہ نامہ (رسالہ مسئلہ تراویج)

## مذكوره روايت ابن عباس ير اعتراضات كاليسف مارمم:

مولّف نے اُپ دونوں رسائل ( مغالطہ نامہ اور گالی نامہ ) میں حضرت ابن عباس دھتی المنظی کہ اس روایت کو رو کرنے کی غرض سے کتب اساء الرجال میزان الاعتدال اور تهذیب التهذیب کے حوالہ سے اس کے ایک راوی ابو شیہ ابراہیم بن عثمان پر بعض محدّثین کی جرحین اور بعض علاء احناف کے اقوال نقل کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ راوی سخت ضعیف' شدید مجروح' متروک

الحدیث ماقط اور جھوٹا ہے جس کے ضعف پر تمام محد ثین کا اتّفاق ہے 'امام شعبہ بن مجاج نے اسے جھوٹا کہا ہے۔ پھر اس سے بتیجہ اخذ کرتے ہوئے مغالطہ نامہ (رسالہ مسلمہ تراوی) ہیں لکھا ہے :۔ للذا بیہ حدیث من گھڑت اور جھوٹی ہے کیونکہ اس کو ابو شیہ ابراہیم بن عثان نے خود گھڑکے تھم سے بیان کر دیا ہے "اسے ملاحظہ ہو (صفحہ کے)

نیز گالی نامہ میں لکھا ہے :۔ " تو ایسے جھوٹے انسان کی روایت کے و ضعی' بناوٹی اور جھوٹی ہونے میں کیا شک ہے وہ یقینا جھوٹی ہے۔ صبح احادیث کا انکار کرنا اور جھوٹی احادیث سے انتدلال کرنا یہ کمال کی مسلمانی ہے اھ ملاحظہ ہو صفحہ ۱۲۔ جو مولف کی سخت فریب وہی' مغالطہ آفریٰ' جھوٹ' خیانت' جہالت پر منی اور اس کے وجل و تلیس اور ہیرا چھیڑی پر مشمل ہے جو ہمیں قطعًا کھی مفر اور اس کے وجل و تلیس اور ہیرا چھیڑی پر مشمل ہے جو ہمیں قطعًا کھی مفر اور اس کے دجل و بال جان ہے مولکہ در حقیقت اس کے لیے وبال جان ہے کوئکہ :۔

### جواب نمبرا: مجرمانه خيانت:

متولّق نے جن دو کت (میزان الاعتدال اور تہذیب التهذیب ) سے فرکورہ راوی پر جرحیں نقل کی ہیں اس نے ان سے محض اپنے من مانے جملے نقل کر دیئے ہیں اور مجمولنہ خیانت اور جمودیانہ تحریف کا ارتکاب اور " میٹھا ہپ کروا تھو " کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں محدّثین کے ان الفاظ کو وہ صاف اڑا گیا ہے جن سے اس کی کی توثیق ثابت ہوتی تھی جب کہ اس نے انہیں نقل کرنے کے بعد " ملحسًا " وغیرہ ایسے الفاظ بھی نہیں کھے جو اس امر کی وضاحت کرتے ہوں کہ اس نے بقدر ضرورت ان کی عبارات کا خلاصہ لیا ہے بلکہ انہیں نقل کرنے کے بعد بردی دیدہ دلیری سے لکھ دیا ہے کہ " اس کا ترجمہ بلکہ انہیں نقل کرنے کے بعد بردی دیدہ دلیری سے لکھ دیا ہے کہ " اس کا ترجمہ دیکھئے تہذیب التہذیب جا' صفحہ ۱۳۵ و میزان الاعتدال ج اص کم' ۳۸ "

#### جواب نمبر ١٤ يد ايك اور خيانت يد

رادی نہ کور کو زبردستی جھوٹا بنانے کے لیے جنگ مقین کے حوالہ سے میزان الاعتدال کے صفحہ کے اس کی جو روایت نقل کی ہے اس صفحہ پر صاحب میزان علامہ ذہبی نے اس کے معرض قائل کا سخت نہ آق اڑایا ہے (جس کی تفصیل جواب نمبر س کے تحت آرہی ہے ) گر محرف مؤلف نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے اس صاف اڑا ویا ہے جو اس کی ایک اور مجموانہ خیانت ہے۔

ع خود بدلتے نہیں 'قران بدل دیتے ہیں جواب نمبر ۳: اصل عبارت:

مُولِّف نے ازراہِ جھوٹ و خیانت جس قول کی بناء پر رادی ذکور کو جھوٹا ظاہر کر کے زیر بحث روایت ابن عباس کو جھوٹی اور من گھڑت قرار دینے کی ملعون و مَدموم کوشش کی اور یہ گھناؤنا اقدام کیا ہے 'اس کے اصل لفظ یہ بیں :۔ چنانچہ اس تمذیب التمذیب میں (صفحہ ۱۳۱ پر) ہے :۔ وگذبه شعبة فی قصة " یعنی شعبہ نے ایک قصّہ میں اس کی تکذیب کی ہے اھ۔

اور وہ قصة ميزان الاعتدال جلد ا ميں (صفح ٢٣ ير) اس طرح ذكور به اور وہ قصة ميزان الاعتدال جلد ا ميں (صفح ٢٣ ير) اس طرح ذكور به الحد من اهل بدر سبعون فقال شعبة كذب والله لقد ذاكرت صفين من اهل بدر سبعون فقال شعبة كذب والله لقد ذاكرت الحكم فما وجدنا شهد صفين احدا من اهل بدر غير حزيمة " ليخي شعبه نے اس كي تكذيب كى جس كى وجه يہ به كه انہوں نے حكم سے حكم نے ابن ابی ليل سے روايت كيا ہے كہ انہوں نے كما جنگ صفين ميں ستر بدرى صحابہ كرام شريك تھے۔ تو شعبه نے كہا قسم بخدا ہے اس كى غلطى ہے ميں نے خود حكم كرام شريك تھے۔ تو شعبه نے كہا قسم بخدا ہے اس كى غلطى ہے ميں نے خود حكم حضرت خريمہ نفظا كى تو انہوں نے كہا تھا كہ جنگ صفين ميں بدرى صحابہ كرام ميں سے معتلو كى تو انہوں نے كہا تھا كہ جنگ صفين ميں بدرى صحابہ كرام ميں سے حضرت خريمہ نفظا كي تو انہوں نے كہا تھا كہ جنگ صفين ميں بدرى صحابہ كرام ميں سے حضرت خريمہ نفظا كا بھی شريک شين تھا ادھ۔

ملاحظہ ہو :۔ (گلی نامہ صفحہ ۱۲) جس سے یہ ناتر ماتا ہے کہ اس نے ان سے کمل عبارت کا ممل خلاصہ لیا ہے۔ عالا نکہ ای " تہذیب التہذیب " میں ای مقام پر بیہ بھی لکھا ہے :۔ قال یزید بن ہارون ماقضی علی الناس رجل یعنی فی زمانہ اعدل فی قضاء منہ " یعنی ام برید بن ہارون ( امام بخاری یعنی فی زمانہ اعدل فی قضاء منہ " یعنی امام برید بن ہارون ( امام بخاری اور امام مسلم وغیرہا اصحاب سنہ کے استاذ الاسائذہ اور شخ المشائخ ہیں جنہیں ای تمذیب التہذیب میں بھی ثقہ ' ثبت' عافظ' منقن' احفظ' انقن اور عابد نیزیہ لکھا ہے کہ بعض اوقات ان کی محفل میں ان کی مستفیدین تلافہ وغیرهم کی تعداد سر ہزار کو پہنے جاتی تھی اور وہ زیر بحث راوی " قاضی واسط ابو شبہ " کے شاگرد اور کاتب یعنی ریڈر بھی ہیں' انہوں ) نے ابو شبہ کے بارے میں فرمایا :۔ میں نے ان کاتب یعنی ریڈر بھی ہیں' انہوں ) نے ابو شبہ کے بارے میں فرمایا :۔ میں نے ان کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر عادلانہ فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ملاحظہ ہو (جلد ا' صفحہ ۱۳۲)

نیز ای میں ای صفحہ پر کھا ہے :۔ وقال ابن عدی له احادیث صالح بیں صالحة " یعنی (مشہور نقاد محدث) ابن عدی نے کہا اس کی اعادیث صالح بیں اھ نیز ای میں ای صفحہ پر ہے ابن عدی نے یہ بھی کہا " ھو خسیر من ابراھیم بن ابی حقیہ " یعنی وہ ابراہیم بن ابی حقیہ ہے افضل اور بہت انتھا ہے۔ جب کہ لمان المیران (ج ا صفحہ ۵۳) میں ہے امام یحیٰ بن معین نے فرمایا : " شخ الله بیک وہ بہت بری شان کے مالک تقد شخ ہیں۔ پس جب ابو شیبہ اس سے بہتر ہیں تو وہ اس سے زیادہ تقد ہوئے۔

نیز صاحب تمذیب التمذیب حافظ ابن جر عسقلانی نے اپی مشہور کتاب فتح الباری میں انہیں الحافظ کھا ہے چنانچہ ان کے لفظ ہیں :۔" ابو شیبه ابر اہیہ" بن عثمان العنبی الحافظ "

سے جہ وہ اصل اور ممل عبارت جے مؤلف نے محض اپنا الو سیدھا کرنے کی غرض سے ادھورا نقل کیا اور توڑ موڑ کر پیش کیا ہے۔

م اتا ی بات تھی اندیشہ عجم نے جے بردھا دیا فقط زیبِ داستان کے لیے

رہ اس میں "کذب واللہ" کے الفاظ؟ تو یہ محض تعلیط کے لئے ہیں حقیق معیٰ میں کلدیب کے لئے نہیں جو اس معیٰ میں ایسے مروّج ہیں کہ بعض مواقع پر خود بعض صحابہ کرام سے بعض صحابہ کرام کے بارے میں بھی مروی ہیں ولا یحفیٰی علی لبیب نیز امام مجیر نبوی "امام المل مدینہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب " موطًا" (جے بعض اکمہ سلف نے صحیح بخاری سے بھی مقدم اور اصح فرمایا ہے اس) میں ہے:۔ قال عبادة كذب ابو محمد "اس كے بین السطور لکھا ہے:۔ "ای احطار" یعیٰ ابو محمد " اس کے بین السطور لکھا ہے:۔ "ای احطار" یعیٰ الو محمد فران میں) خطا کی ہے۔ اگر اس قسم کی تحقیق غلطی راوی کے واضع الحدیث ہونے کی دلیل ہے تو اس سے تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ بیک مبرا نہیں ہیں بلکہ برے برے محد ثین نے اس موضوع پر بردی بردی بردی طفیم کتابیں لکھ کر ان کی ایس افلاط کی نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ اس پر سخت احتجاج بھی کیا ہے جیے امام ابن ابی حاتم اور امام دار قطنی وغیرہماکی اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں ۔ علاوہ ازیں آگر اس قسم کی خطاسے ابو شبہ کا واضع الحدیث اور کذاب کتابیں۔ علاوہ ازیں آگر اس قسم کی خطاسے ابو شبہ کا واضع الحدیث اور کذاب

ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس کی زد میں خود امام شعبہ بھی تو آجاتے ہیں جیسا کہ علامہ ذہبی نے اس کی طرف واضح اشارہ کرکے ان پر سخت چوٹ کی ہے۔ جے مُولَف نے جیسا کوئی اجہل الناس شخص بھی اپنے منہ پر لا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں مُولَف نے ابھی تک تو اس کی مکمل سند بھی پیش نہیں گانکہ ہم مزید اس کی خبر لے سکیں۔ سیا ہے تو وہ ابو شیب سے منسوب اس بات کو طابت کرنے کے لیے اس کی بوری سند پیش کرے اور بتائے کہ ابو شیبہ سے نیچ کا سلسکہ رواۃ کیا ہے اور وہ کون سند پیش کرے اور بتائے کہ ابو شیبہ سے نیچ کا سلسکہ رواۃ کیا ہے اور وہ کون سے راوی ہیں جن کے ذریعہ صاحبِ میزان اور صاحب تمذیب التہذیب تک سے روایت کو جھوٹی اور من گھڑت کہنا بذات خود اس کا بہت بڑا جھوٹ اس کی تلیس یا تجانل ہے۔ اور من گھڑت کہنا بذات خود اس کا بہت بڑا جھوٹ اس کی تلیس یا تجانل ہے۔ ہواب نمبر ہما: موضوع کی شرائط :۔

سی حدیث کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے لیے قرائن و اسباب میں سے سی قرینہ و سبب کا پایا جانا ضروری ہے جن کی تعداد حسب بیان محققین " ۱۵ " ہے (کما فی غیر واحد من اسفار ہذا الفن) لیس مولف اپنے اس دعولی میں سچا ہے تو ان کی تفسیل بتانے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرے کہ اس کے موضوع و مشکھرت ہونے کا کون ساسب و قرینہ ہے۔ دیدہ باید۔

## جواب نمبر**۵:**و بطریق ِ آخر:-

حبِ تصریح ایل اصول راوی کے "کانب" اور "متّم با کلنب "

ہونے میں زمین و آسان کا سا فرق ہے۔ متّم با کلنب ہونا سے ہے کہ ان یکون

مشہورا بالکذب و معروفا به فی کلام الناس ولم یثبت کذبه فی

الحدیث النبوک" یعنی وہ راوی عام بول چال میں کذب بیانی کرنے میں مشہور و

معروف ہو اور حدیث نبوی مستقال اللہ میں اس کا جھوٹ بولنا اابت نہ ہو۔ اور

## جواب نمبرا : متروك كهنا بهي غلط ٢٠٠٠

حب تفصیل بالا راوی " کازب " ہو تو اس کی روایت کو حب اصطلاح " موضوع " اور اگر " متم ما كذب " مو تو اصطلاح مين اس كي روايت كو " متروك "كها جابات ملاحظه مو (مقدّمهٔ شخ صفحه نمبره) يس تفصيل بالاس معلوم بواكه على الصحيح و عندالتحقيق ابو شبه موصوف كو متروك الحديث اور اس كي روایت کو " متروک " کہنا بھی قطعا" غلط ہے کیونکہ اس کے لئے ایک شرط سے ہے کے اس کا راوی عام بول چال میں جھوٹ بولنے کا عادی اور اس کے ار تکاب میں مشہور و معروف بھی ہو محض ایک آدھ بار کلام الناس میں جھوٹ بو لئے سے بھی حب اصطلاح اے متروک کہنا بھی درست نہیں چہ جائیکہ اے " موضوع " اور " من كَمْرِت " قُرَار وين كَي رك لكائي جائے (كما فعله المولف الجابل) چنانچه شخ محقق عليه الرحمة رقطاز بن والذي يقع منه الكذب احيانا نادرا في كلامه غير الحديث النبوي فذالك غير مؤثر في تسمية حديثه بالموضوع اوالمنروك والكانب معصية "لين مديث نبوى مَتَلَكُمْ الله کے علاوہ عام بول چال میں اگر سمی راوی سے احیانا اور ناورا جھوٹ بولنا عابت ہو جائے تو آگرچہ میں گناہ ہے مگراس کی بناء پر اس کی روایت کو موضوع یا متروک كا نام دينا كبرتهي قطعا" ورست شين - ملاحظه مو (صفحه ۵)

"اس کے کاذب " ہونے سے مراویہ ہے کہ فیت کذبہ فی الحدیث النبوی مستفلید اللہ من القرائن لیمی عمار قصدا مستفلید اللہ من القرائن لیمی عمار قصدا اور جان ہوجھ کر اور اپنی طرف سے بنا کر کمی ایمی بات کا نبی کریم مستفلید کے مشوب کرنا اس سے ثابت ہو جو آپ نے نہ فرمائی ہو جو یا تو خود اس کے واضع کے اقرار سے ثابت ہو گی یا دیگر معتبر قرائن میں سے کمی قرینہ کے ذریعہ ملاطلہ ہو (مقدمہ شخ صفحہ ۵ طبع قدیمی کراچی مشمولہ مشکلید)

وضع حدیث خت کبیرہ گناہ اور اس کا واضع کوبہ کے بغیر مرجائے تو قطعا جہتمی ہے چنانچہ حدیث متواتر میں ہے رسول اللہ مستفری ہے فرایا من کذب علتی منعمدا فلینبوا مقعدہ من النار "جو مسلمان مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ (اس جرم کے باعث) اپنا ٹھکانا جہتم میں سمجھے۔

پس زیر بحث روایت کو مولف کا بار بار جھوٹی من گھڑت اور بناوئی کہنا اور اس جرم کو اس کے راوی ابو شبہ پر ڈالنا قطعا" یہ معنیٰ رکھتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر محض اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر انہیں رسول اللہ صفاحہ اللہ مسلمان کو مشوب کرتا تھا جو اس پر بہت بڑا الزام ہے جس کا بلا ولیل کی بے گناہ مسلمان کو ذمہ وار ٹھہرانا بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جب کہ اس کا کاذب ہونا تو کیا مشتم با کلذب ہونا بھی کی جرح مفتر اور ولیل صحیح سے ثابت نہیں ( ومن ادعلی فعلیہ البیان بالبر ھان گا لئذا مولف یا تو حسبِ اصطلاح محد ثین اس کا ذعلی فعلیہ البیان بالبر ھان گا لئذا مولف یا تو حسبِ اصطلاح محد ثین اس کا ذیب ہونا ثابت کرے ورنہ اس افتراء و بہتان عظیم سے تو بہر کرے۔ خلاصہ بیہ کہ یہ اعتراض یا تو مولف کی جہالتِ شدیدہ کا نتیجہ ہے کہ اسے موضوع "کی تعریف ہی نہیں آئی۔ یا محض اس کے تعصب ' بے جا حدیث موضوع "کی تعریف ہی نہیں آئی۔ یا محض اس کے تعصب ' بے جا حیث اور اس کے "مریف ہی جوٹ "یا اس کی " مسابی خیائت "کا آئینہ دار ہے۔

### جرح غيرمفترہے:۔

پس شعبہ کے علاوہ جن جن مخدِشین نے اس غریب کو "متروک "کہ دیا ہے تو اس کی بنیاد شعبہ ہی کے اس قول پر ہے جس کی حقیقت واضح کی جا چکی ہے۔ اگر کوئی اور واقعہ ہے تو اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ کسی مائی کے لعل کے باس ہو تو اس کا صحیح جوت پیش کرے۔ پس اسے متروک کہنے کی بیہ جرح غیر مفسر ہوئی۔ پھر چونکہ کسی راوی کا "متروک " ہونا اس کے ضعیف ہونے کو مسلزم ہے تو ہی کہا جائے گا کہ جن بعض دیگر مخدِشین نے اس پر ضعیف مسلزم ہے تو ہی کہا جائے گا کہ جن بعض دیگر مخدِشین نے اس پر ضعیف ضعیف کی رث لگائی ہے تو وہ بھی محض اسی بناء پر ہے جب کہ اس کی کوئی اور وجہ بھی بیان نہیں کی گئی اور اس کا "الحافظ" اور " اعدل الناس فی القضاء " ہونا بھی ائمیہ شان کو تعلیم ہے ( کما مرافظ ")

ظاصد بيرك اسے ضعيف كہنا اسے متروك كہنے كى بناء بر ہے اور متروك قرار دينا اس خاص واقع كے حوالہ سے ہے۔ اس سے قطع نظر كرلى جائے تو جرح مفتر بنيں رہتى جب كہ قادح فى العدالة جرح مفتر بى ہے، جرح فير مفتر قطعا "غير معتبر ہے وقال النووى وعيره " لا يقبل الحرح الا مفسر المبت السبب " يعنى جرح، محض وبى مقبول ہے جو مفتر ہو جس ميں وجر جرح مبان كى "ئى ہو۔ ملاحظہ ہو ( تقريب وغيره )

للذا ہمارے جن علاء نے ابو شبہ موصوف پر کی گئی جرحوں کو غیر مقتر، مبہم اور غیر قاوح کہلیے وہ اپنے اس موقف میں قطعًا حق بجانب ہیں۔ والحمد لله علیٰ ذلک۔

### زرف نگابی حضرت شاه عبدالعزیز محدّث والوی:

ہارے اس بیان اور موقف کی تائید حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ارحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے (جس سے آپ کی علم حدیث میں

زرف نگای اور وقت و وسعت نظر کا بھی اندازہ ہو تا ہے ) چنانچہ آپ نے اس حوالہ سے اپناعطرِ تحقیق پیش فرماتے ہوئے ارقام فرمایا ہے:-

" ابو شبه جد ابو بحربن ابی شبه آن قدر ضعف ندارو که این روایت رامطروح مطلق ساخته شود الخ " یعنی ابو بجرا بی شبه کا دادا ابو شبه (جو روایت ابن عباس کا راوی ہے) ایبا ضعف نہیں که اس کی روایت کو مطلقاً " رو کر دیا جائے الخے ملاحظہ ہو :۔ ( قاوی عزیزی فاری صفحہ ۱۱۹ طبع کابل افغانستان ) صدق رسولنا الکریم لوکان العلم عندالشریا لنا وله رحال الحدیث

## جواب نمبر ع: ويكر جرحول كالوسف مارتم :-

علادہ اس مولف نے میزان الاعتدال اور تمذیب استنیب سے ابو شب موصوف پر جتنی جرحیں نقل کی ہیں' اس نے انہیں ان کے قائلین و ناقدین کی اصل كتب ے مع الاساد نقل كرنے كى بجائے محض ندكورہ كتب كے مولفين كى تقلید کرتے ہوئے پیش کی ہیں کیونکہ صاحب میزان ہوں یا صاحب تندیب التهذيب وونوں خود ناقل ميں ان ميں سے كسى نے بھى ان اقوال كى سندين ذكر نہیں کی ہیں۔ بالفرض آگر واقع میں ان میں سے کوئی شد یا جملہ اساد صحیح بھی موں تو سم صورت مولف پر اس صورت میں اس تقلید کا الزام تو ضرور آ رہا ہے جس کے خلاف اس نے ایری چوٹی کا زور صرف کرکے اے بے عقلی کا کی بن نحوست المعقل و شعور سے محروم و عاری ہونا اور شرک فی الرسالة تک کہد دیا ب نیز گالی نامہ کے صفحہ ۲۷ پر انہوں نے اس فتم کی تقلید کے قائل کے لیے . ورمخبوط الحواسى اور بودم ب والى " ك القاب بھى تجويز فرمائے بين جس سے انہول " اپنا آئينه اور اپنا چرو " كے طور ير اپنے لفظول ميں خود كو " مخبوط الحواس" اور " بودم ب دال " بناكر ركه ويا ب- اى كو اين چمرى اور اين ناك ك بابركت لفظوں سے بھی یاد کیا جا آ ہے۔ مبارک باو۔

## جواب نمبر ٨: ضعف سند وضعف متن كو مستلزم نهين :-

الغرض موّلف کا اس حدیث کو موضوع کہنا اس کی سخت جہالت یا پھر اس کے تجابل کا نتیجہ اور اس صدی کا اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے' باں زیادہ سے زیادہ یہ کہنا جا سکتا ہے کہ وہ باعتبار سند' ضعیف ہے کیونکہ اس کا کوئی راوی کاذب اور واضع الحدیث نہیں جب کہ کسی حدیث کا سندا" ضعیف ہونا متن حدیث کے ضعیف ہونے کو قطعا" مستلزم نہیں جس طرح صحّتِ سند صحّتِ متن کو مستلزم نہیں جس طرح صحّتِ سند صحّتِ متن کو مستلزم نہیں جس طرح صحّتِ سند صحّتِ متن کو مستلزم نہیں جس طرح صحّتِ سند صحّتِ متن کو مستلزم نہیں (کما صرحواہم) ورنہ معلّل اور معلول کس چیز کا نام ہو گا؟

### جواب نمبره: وليل صحّت متن:

المعروف عزیزی جلد م صفحه ۱۲ بحواله شعب الایمان بیه قی طبع مدیند منوره)

اس سے دیکھی معلوم ہوا کہ بہتد وغیرہ کے الفاظ کو بعض حضرات کا محض
قیام کے لمباکر نے پر محمول کرنا بلا ولیل اور اس حدیث کے منافی ہے۔

نیز ایک اور حدیث میں ہے:۔ حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے

نیز ایک اور حدیث میں ہے:۔ حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے

فرمایا " ثم دخل رحله فصلی صلوة لا بھے ملیها عندنا " ملاظم ہو:۔

(صبح مسلم عربی ج ا صفحہ ۲۵۲ ۔ نیز مسند احمد ج ا ص ۱۹۳ نیز قیام اللیل صفحہ
(صبح مسلم عربی ج ا صفحہ ۲۵۲ ۔ نیز مسند احمد ج ا ص ۱۹۳ نیز قیام اللیل صفحہ

جس کی مکمل تفصیل عدیث جابر (ثمان رکعات) کے تحت آری ہے۔ ان سب کا مجموعہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ آپ صفائط اللہ تا تاوی آٹھ سے زائد پڑھتے تھے جب کہ روایت ابن عباس نے اس اہمام کو دور کرکے واضح کر دیا کہ وہ بیس رکعات تھی (وھو المقصود فالحمد لللہ المحمود)

### ایک اور دلیل :-

اس حدیث (روایت ابن عباس) کے ازروئے متن صحیح ہونے کی ایک اور ویل یہ بھی ہے کہ اے امت سے تلقی بالقبول کا درجہ طاصل ہے لیمی تمام ائمہ اسلام بالخصوص ائمہ اربعہ کا عمل اور فتوی اس کے مطابق ہے جو اس کے باعتبار اصل ' ثابت ہونے کی واضح ولیل ہے جب کہ ایس صریح مرفوع حدیث اور بھی کوئی نہیں جس کا خود مولف کو بھی اقرار ہے۔ چنانچہ اس کے لفظ ہیں جس ' بھی کوئی نہیں جس کا خود مولف کو بھی اقرار ہے۔ چنانچہ اس کے لفظ ہیں جس " یہ صرف ایک مرفوع حدیث جو بیس تراوی کے جوت میں بیش کی جاتی ہے " یہ ہم مرفوع حدیث جو بیس تراوی کے جوت میں بیش کی جاتی ہے " اصل نہ مانا جائے تو ان پر محض ایک ہے اصل چزیر عمل و اصرار کا الزام آئے گاجو قطعا" ورست نہیں۔ چنانچہ ہم بھذر ضرورت اس کی وضاحت " شخصی جائزہ " میں بھی ورست نہیں۔ چنانچہ ہم بھذر ضرورت اس کی وضاحت " شخصی جائزہ " میں بھی کر چکے ہیں ۔ حیث قلنا " یہ روایت آگرچہ باعتبار سند اتنا قوی نہیں تاہم

وبطريق آخر:-

نماز تراوی کا مسنون و مشروع بونا نیز اس کا مطلوب شرع بونا صیح احادیث سے ثابت ہے نیز سے بھی صحیح احادیث میں مفرح ہے کہ رسول اللہ صَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى مِنْ تَرَاوِيكُ مَاهِ مبارك ك آخرى عشره كي صرف عين منفق راتوں میں برھی تھی مگروہ حدیثیں اس سے قطعًا خاموش ہیں کہ آپ نے ان راتوں میں کتنی ر تعشیں پڑھی تھیں۔ پس اس امری طرف رہنمائی کرنے کے لیے سے روایت صالح و کافی ہے جب کہ اس کے مقابلہ میں کوئی اور الی صحیح مدیث نمیں ہے جو اس کے مضمون کی تروید کرتی ہو۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزر صاحب محدّث والوى رحمة الله عليه کے فاوی میں مرقوم ہے : آرے اگر معارض او صديث صحيح ع شد البته ماقط اشت و قد سبق ان ما يتوهم معارضاله اعنى حديث ابى سلمة عن عائشة المتقدم ذكره ليس معارضاله بالحقيقة فبقى سالماكيف وقدتايد بفعل الصحابة الخ یعنی ہاں اگر اس کے معارض کوئی صحیح حدیث ہوتی تو وہ ضرور نا قابل اعتبار ہو جاتی اور حضرت عائشہ کی وہ حدیث جو بطریق ابو سلمہ مروی ہے جس کا وکر پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ اے اس کا معارض سمجھنا وہم ہے بیں یہ معارضہ سے خالی ہوئی۔ کیسے نہ ہو جب کہ عمل صحابہ بھی اس کا مُؤیّد ہے اھے۔ جب کے حدیث جابر بھی اے معنر نہیں کیونکہ اولًا وہ غیر صحیح ہے چر اسے تلقی بالقبول بھی حاصل نہیں (جیسا کہ عنقریب آرہا ہے)

## جواب نمبراا: ضعف بھی بعد کا ہے:۔

پر برنقدر سلیم اس کا ضعیف ہونا بھی الم اعظم ابو حنیفہ اور الم مالک وغیرها اسلاف رحم اللہ کے بعد کا ہے کیونکہ زیادہ تر متکلم فیہ رواہ کا سلسلہ بعد کی چیزے جیسا کہ اس حوالہ سے شیخ محقق نے شرح سفر المعادة میں مبرهن کی چیزے جیسا کہ اس حوالہ سے شیخ محقق نے شرح سفر المعادة میں مبرهن

حضرت عمر فاروق الضي المنافجة، كا اين دور خلافت مين بين تراويج كو رائج فرماناً صحابة و تابعين اور امام ابو حنيفه ' امام مالك ' امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغيرهم ائمتة مجتدين اور فقهاء ومحدثين كالتهيشه بيس تراويح يرعمل كرنا اوربين ے کم پر راضی نہ ہونا اے درجہ ضعف سے اٹھا کر قوت کے اعلیٰ پائے میں پہنیا ویتا ہے " اھ۔ ملاحظہ ہو:۔ ( تحقیق جائزہ صفحہ ۵ ) اس کی تائید امام ترمذی کے ان بکثرت اقوال سے بھی ہوتی ہے جن میں آپ اپی جامع میں احادیث کی تضعیف فرانے کے بعد " والعمل علیه عندا اهل العلم " الخ وغیرہ کے الفاظ استعال فرماتے ہیں۔ جن سے ان کا مقصد معمول بہ ہونے کے حوالہ سے ان ضعیف احادیث کے قوی ہونے کو بیان کرنا ہے (کما فی المرقاة فی باب ما على الما موم وغيرها ) نيز علامه سيوطي تعقبات مين فرمات بين :-قد صرح غير واحد بإن من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم یکن له اسناد یعتمد علی مثله اه- نیز شرح نظم مین فرمایا :-المقبول ما تلقاه العلمام بالقبول وان لم يكن له استأد صحيح اه اى طرح دیگر محد ثنین نے بھی فرمایا ہے۔

### جواب نمبر ا: ضعيف كب رد موتى ہے ؟:

علاوہ ازیں ضعیف حدیث اس وقت رو ہوتی ہے جب اس مقابلہ کوئی الی صحیح حدیث کوئی الی صحیح حدیث مقابلہ کوئی الی صحیح حدیث نہیں ہے جو اس سے معارض ہو۔ روایت اتم المتومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها (فی رمضان ولا فی غیرہ) کو اس سے معارض سمجھنا کی ٹھوس ولا کل و براہین کی رو سے صحیح نہیں کیونکہ وہ نماز تہجد کے بارے میں ہے جب کہ نماز تراوی اور نماز تہجد کا دو الگ نمازیں ہونا بھی ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے (جس کی سیر حاصل بحث گزشتہ صفی میں گزر چکی ہے)

حواله 🚅

چنانچ غیر مقلّدین کے مشہور بزرگ مولوی محمہ صادق سالکوئی نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی مشروعیّت کے اثبات میں ابن ماجہ کے حوالہ سے اپنی کتاب " صلوۃ الرسول صفیٰ المجالیۃ " میں سے روایت استناوا نقل کی ہے: عن ابن عباس ان النبی قرأ علی الحنازۃ بفاتحۃ الکتاب (ابن ماجہ) حضرت ابن عباس افتیٰ المکیٰ کتے ہیں کہ نبی صفیٰ المکیٰ نے جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ ابن عباس افتیٰ المکیٰ کتے ہیں کہ نبی صفیٰ المکیٰ نے جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ ابد تکبیر اولیٰ کے ) برامی (ابن ماجه) امد بلفظم ملاحظہ ہو (صفحہ سمام طبح لاہور)

اقول :-

سالکوئی غیر مقلّد موصوف نے ابن ماجد کے حوالہ سے جو فرکورہ حدیث پیش کی ہے اس کی مکمل سند اس طرح ہے (چنانچہ امام ابن ماجد فرماتے ہیں) حدثنا احمد بن منسع ثنا زید بن الحباب ثنا ابر اهیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان البنی متنافظی الح۔ ملاظہ ہو :۔۔ (سنن ابن ماجد عربی صفحہ کا طبح قد یمی کتب خانہ کراچی)

جس مین ابراہیم بن عنان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس " واضح طور پر موجود ہے اور سے بعینہ وہی سند ہے جو زیر بحث روایت کی ہے اور اس میں " ابراہیم بن عثان " وہی ابو شیہ ہے جو بالفاظ مؤلف ضعیف" متروک" محر الحدیث اور جھوٹا ( وغیرہ پنہ نمیں کیا گیا ) ہے گر جیرت ہے کہ اتنا بڑا سخت کمزور اور گیا گزرا راوی پیمال پر کیول کیے اور کس حکمت کی بناء پر ان تمام عیوب سے مبرا ہو کر قوی اور جبت بن گیا؟ اس کی ایک روایت واجب الرو پھرای کی ایک اور روایت واجب الرو پھرای کی ایک اور روایت واجب الرو پھرای کی ایک اور روایت واجب القبول؟ اس کی ایک روایت اپنے خلاف جا رہی ہو تو وہ تمام فود اپنے حق میں آ رہی ہو تو اس کی ساری خرابیال کیسر فسادات کا مجموعہ کر برای روای راوی غوث وقت بن جات ہے؟ یہ فدہب نہ ہوا اور فر

فرایا ہے: وغیرہ نی غیرہ) پس اس کا ضعف کچھ مفرند رہا۔ جواب نمبر ۱۱: سندا "ضعیف مطلقاً رو ہے تو؟

اگر سند کے اعتبار ہے ضعیف حدیث کمی طرح قابلِ عمل نہیں بلکہ مطلقا واجب الرو ہے تو غیرمقلد مؤلّف بتائے کہ وارث کے حق میں وصیت کا غیر معتبر ہونا فیز جری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں بلند آواز سے سمیہ کا پڑھنا اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا وغیرہ رسول اللہ متنافیلی کی کس صحیح صریح مرفوع منصل غیر معلّل غیر شاذ روایت سے خابت ہے؟ فاتوا بر ھانکم علی زعمکم ان کنتم صدقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکفرین۔

جواب نمبر ١١٠ عن نا الصافي بر احتجاج اور آخري كيل :-

اس بحث کو پایئر اختام تک پنچاتے ہوئے آخری کیل کے طور پر آخر میں ہم غیر مقلدین کی اس سخت ناانصافی پر احتجاج کرنا بھی ضروری سبجھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک معمول کے اثبات میں ایک ایسی حدیث کو متند و معتد مان کر عملاً اس کی صحت کو تتلیم کرتے ہیں جس کی سند بعینہ وہی ہے جو حضرت ابن عباس کی زیر بحث اس روایت کی ہے اور اس کا مرکزی راوی بھی وہ ابو شیبہ ابراہیم بن نزیر بحث اس روایت کی ہے اور اس کا مرکزی راوی بھی وہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثان ہے "جو میٹھا ہپ اور کڑوا تھو "کے متراوف ہے ورنہ وجہ فرق بیان کی بنائے تو آیک ہی راوی ایک ہی سند ایک جگہ کیوں معتبر اور وہی راوی اور وہی مند دو سری جگہ کیوں واجب الرو ہے کیا " ضرورت ایجاد کی مال ہے " والا معلمہ تو نہیں ؟

﴾ کچھ تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے؟ 8 ناطقہ سر بہ گریباں ہے اے کیا کھے؟ مَنْ الْمُعْلَقِهِ اللّهِ عَلَى مَازِ جَنَازِهِ مِينَ سورہ فاتحہ کے بڑھنے کی صراحت ہو اور وہ اس میں منا میں نقس ہو جنازہ پر فاتحہ بڑھی کا بیہ معنی بھی تو محتمل ہے کہ اسے خارج از نماز جنازہ بڑھا جیسا کہ شخ محقق وغیرہ نے بیان فرمایا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ سالکوٹی موصوف نے اسے اپنا مفید مطلب نہ پاتے ہوئے اس کے اردو ترجمہ میں کئی لفظ اپنی طرف سے اضافہ کئے ہیں اور یہ ان کی مربانی ہے کہ انہیں وہ بریکٹ میں لائے ہیں ورنہ عوام پر ان کی اس کھلی تحریف سے واقف ہونا اور ان کی اس ہاتھ کی صفائی کو سمجھنا سخت مشکل ہو جاتا۔

ع خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں

تہجر و تراویج کے دو الگ الگ نمازیں ہونے پر اعتراضات کا بوسٹ مارٹم:

مؤلف نے اپنے رسالہ مسئلہ تراوی میں بلا ولیل محص خانہ ساز طریقہ سے کھا تھا کہ :۔ " اور کھیے کہ تراوی ہود ( کھا تھا کہ :۔ " اور بلفظم ملاظمہ و ( صفحہ ۳)

جس كا نهايت درجه غلط ہونا ہم في " تبجّد و تراوی وو الگ الگ نمازيں ہيں " كے زير عنوان وس مخلف مُحوس دلاكل سے ثابت كرتے ہوئ نمازيں ہيں " كے زير عنوان وس مخلف مُحوس دلاكل سے ثابت كرتے ہوئ لكھا تھا:۔ " البقة ان كابي كہناكه " تراوی تبخد ہى كا نام ہے " انتہا درجه غلط ان كى كمال بے علمى اور مسلمانوں كو تبخد كى عظیم نیكی سے محروم كرنے كے متراوف كى كمال بے علمى اور مسلمانوں كو تبخد كى عظیم نیكی سے محروم كرنے كے متراوف ہے تحقیق به كه تراوی اور تبخد ايك نهيں بلكه دو الگ الگ نمازيں ہيں " النے كمال تفصيل كے ليے ملاحظه ہو (صفحہ ١٣ تا صفحہ كا تحقیقی جائزہ)

مگر نہایت ہی افسوس سے کمنا پڑ رہا ہے کہ مولّف نے ان میں سے کی ایک دلیل کا صحح علمی ' محقیقی جواب پیش کرنے کی بجائے انہیں بھی جابانہ طریقہ سے رد کرتے ہوئے فریب اور دھوکہ دی ' مغالطہ آفری اور ہیرا پھیری سے کام کی ٹوئی ہوئی یا موم کی ناک ہوئی' جدهر پھیر دی' پھیر دی۔ جدهر موڑ دی ' موڑ دی۔ یہ سراسر ظلم' زیادتی اور سخت ناانصانی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر سخت حیرت سیا کہ تراوی بالاتفاق مسنون ہے اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرائت غیر مقلّدین کے نزدیک فرض ہے۔ اگر بقول مؤلّف ضعیف حدیث ثبوتِ مسنونتیت کی صافح نہیں تو ثبوتِ مسنونتیت کی صافح نہیں تو ثبوتِ فرضیت کی استعداد اس میں کیو کر اور کمالے ہے آگئی؟

> ع ناطقہ مر گریبان ہے اے کیا کیے؟ ولا حول ولا قوۃ الا باللّه ولنعم ما قیل

ے کھتے ہیں بدعت ہوتے ہیں شامل بے .... نہیں تو اور نٹیا ہے؟

## ایک تازه عذر لنگ کا پوسٹ مارٹم :

شایرہ میں مقدر لنگ پیش کریں کہ ان کے نزدیک پیش نظر روایت ابن اس عباس ( قراء علی الجنازة بفاتحہ الکتاب ) محض شواہد اور مؤیدات ہے ہے باقی ان کی اس مسلمہ میں بنیادی دلیل صبح بخاری وغیرہ کی وہ صبح روایت ہے جس میں " لتعلموا انہا سنة " کے الفاظ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچور دروازہ بھی اسیں کسی طرح مفید نہیں کیونکہ اس میں لفظ " سنہ" وارد ہے۔ اگر اس سے مراد سنت رسول ہو تو اس سے ان کے موقف کی تردید ہوتی ہے کیونکہ وہ نماز جازہ میں سورہ فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں۔ اور اگر اس میں ندکور " سنہ" طریقہ مسلوکہ فی الدین ہو تو یہ خارج از مجت ہے جس کا مفہوم اس کے سوا پچھ نہیں کہ نیت قرائت کے علاوہ اسے کسی نہ کسی حیثیت سے ( جیسے بہ نیت حمد و شین کہ نیت قرائت کے علاوہ اسے کسی نہ کسی حیثیت سے ( جیسے بہ نیت حمد و شین کماز جنازہ میں بڑھا جا سکتا ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں۔

علاوہ ازیں اسے مؤیّدات میں رکھنا اس وقت ورست ہے جب یہ مبحث نیہ سے متعلق بھی ہو جب کہ اس میں کوئی الیا لفظ نمیں جس سے آپ

ملاحظه مو (صفحه ۱۵ ما صفحه ۱۷)

## الجواب \_ اقول ركاكت : \_

عبارت کو بودہ بن اور اس کی رکائت اس کے لفظوں سے ظاہر ہے۔ فراتے بین : "جو ابو سلمہ اپنے باپ .... ے بیان کرتا ہے اس کا ساع آینے باپ ے ثابت شیں "جس کا واضح مطلب سے مو رہا ہے کہ اس صدیث کی سند میں مئی ابو سلمہ ہیں اور وہ صرف اسی ابو سلمہ کی بات کر رہے ہیں جو اسے باپ سے بیان کریا ہے جو فلظ ہے نیز یہ لفظ بھی محفوظ رکھنے کے قابل ہیں اپنے باپ سے البت سيس " ليني ان كاباب جو دوسرول كاباب مي اس سے تو اس كا ماع البت ہے۔ ہاں اس كا باپ جو اس كا آيا ہے اس سے اس كا ساع عابت مليں۔ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم- بيريه كه كركه " ساري عمارت منهدم مو عن يعني كر الله على " انهول في جو علم لغت كي عظيم خدمت كرت بوائ لفظ مصدم كا ترجمه كر کے عوام کی ایک بری البحض کو دور کیا ہے اسے بھی بیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایے ہی ایک اور مقام پر اور علمی خدمت سر انجام کے بوٹ لکھتے ہیں ہے۔" الم ابرائيم بن يعقوب جوزجاني است ساء كرا بواستي من " مانظ بو ( سخي ا) اس مقام پر " ساقط گراہوا " کے مضحکہ نیج الفاظ قابل غور ہیں فرنسین بیاھ کر زمانیہ قديم کے قصحاء و بلغاء کی جو ياد آن ہو رای ہے وہ جس کونی و حکی چيپي بات نهيں۔ ( انا لله وانا إليه راجعون )

### اعتراض لا يعنى ہے:-

رہا اس حدیث پر موّلف کا نہ کورہ اعتراض؟ تو وہ قطعا" گیر اور لا یعنی ہے جس سے حدیث کے مقبول و معتبر ہوئے پر قطعہ کوئی زد نہیں پڑتی اور وہ موّلف کو کسی طرح مفید ہے نہ ہمیں چھ مصرہے کیونکہ:۔ لے کر اپنے جابل عوام کو خوش کرنے کی ندموم کوشش کی ہے بلکہ اس ضمن میں انہوں نے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لینے میں بھی کوئی چکچاہٹ محسوس نہیں کی (جس کی بعض مثالیں آئندہ سطور میں آرہی ہیں) پس تحقیقی جائزہ کے دیگر مندرجات کی طرح یہ ولائل بھی ان کے ذمتہ ہارا ایسا علمی قرض ہیں جن سے سیدوش ہونا قطعا " ان کے بس سے باہر اور سانپ کے منہ میں چیچھوندر "کے شکنیہ دار ہیں۔ (و للہ الحمد)

## سننت لكم قيامة براعتراضات كالوسف مارتم :

ہم نے ذکورہ عنوان کے تحت اس سلسلہ کی پہلی دلیل کے ضمن میں ابنِ ماجہ (عربی صفحہ ۱۵۲ عربی صفحہ ۱۵۲ عربی صفحہ ۱۵۲ عربی صفحہ ۱۵۲ کے اور مصنف ابن ابی شیب (جلد ۲ صفحہ ۱۹۵۵) کے حوالہ سے سے حدیث بھی بیش کی تھی "کناب علیکم صیامہ و سننت لکم قیامه " یعنی ماہ رمضان کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں اور اس کا قیام تمہارے لئے میں مسنون کرتا ہوں " ام ملافلہ ہو تحقیق جائزہ صفحہ ۱۱)

جس کے نام نہاد جواب میں فضول سمرار کے ساتھ اور بے ربط می عبارت سے محض رسالہ کا بچم بڑھانے کی غرض ہے اپنے نامہ اعمال کی طرح رسالہ کا وہم بڑھانے کی غرض ہے اپنے نامہ اعمال کی ہے کہ :۔ " یہ دیث دو لحاظ ہے باطل ہے اور مردود ہے نمبرا۔ یہ حدیث مرسل اور منقطع ہے کہ نکہ اس کی سند میں جو ابو سلمہ اپنے باپ عبدالر حمٰن بن عوف نضحیٰ الدی ہیں کہ بیان کرتا ہے اس کا ساع اپنے باپ سے طابت نہیں (الی) لاذا یہ حدیث مرسل اور منقطع ہوئی جو مردود ہوتی ہے مقبول نہیں (الی) نمبر ۱۔ اس کی سند میں ابو سلمہ سے بیان کرنے والا جو راوی نصر بن شیبان حدانی بھری ہے وہ اتنا ضعیف سلمہ سے بیان کرنے والا جو راوی نصر بن شیبان حدانی بھری ہے وہ اتنا ضعیف ترین کہ جست کے قابل نہیں (الی) تو اس سے اس بریلوی مولوی کی دلیل نمبرا اور دلیل نمبر۲ کی ساری عمارت منہدم ہوگئے۔ لین گر گئی " اھ ملحسا" بلفظہ اور دلیل نمبر۲ کی ساری عمارت منہدم ہوگئے۔ لین گر گئی " اھ ملحسا" بلفظہ

## روایت صرف تائیدا" پیش کی تھی:۔

(۱) ہم نے یہ روایت محض تائیدا "پیش کی تھی اور محث فیہ امری اصل ولیل اس سے قبل کھی تھی ہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے ولیل نمبر ۲ یا مستقلاً کی اور نمبر کے تحت ذکر نہیں کیا ہماری پیش کروہ اصل ولیل بیچ ہجے مولف نے ہاتھ کی صفائی وکھاتے ہوئے چھوا تک نہیں چنانچہ ولیل نمبرا کے زیرِ عنوان اس حوالہ سے ہم نے لکھا تھا :۔ تجد 'نماز پنجگانه اور ماہ رمضان کے موان اس حوالہ سے ہم نے لکھا تھا :۔ تجد 'نماز پنجگانه اور ماہ رمضان کے روزوں کی فرضت اور ہجرت سے پہلے مکہ المعظمہ میں مشروع ہوئی جس کا بیان مورہ مرق کی ابتدائی آیات میں سے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عندا کا قول ہے۔ ملاحظہ ہو (ابوداؤو 'جلدا' صفحہ ۱۹۰ نیز قیام اللیل صفحہ ۷) ( تحقیقی جائزہ صفحہ ۱۳)

### متن روایت مقبول و معترب:

بر تقدیر سلیم ضعف سند 'ضعف متن کو مسلزم نہیں جس طرح صحب سند ، صحب سند ، صحب متن کو مسلزم نہیں جس طرح صحب سند ، صحب متن کو مسلزم نہیں ( جیسا کہ اصول میں مبرهن اور طے شدہ ہے ) اور یہ روایت کئی وجوہ و شواہد کی رو سے مقبول و معتبر ہے جن میں سے بعض وجوہ حسب ذیل ہیں :۔

### وجه نمبرا معارضه كى بنياد غلط ب :-

مؤلف کی اس روایت کی سب کوشش محض اس خود ساخته نظریتہ کے حوالہ سے ہے کہ حضرت اتم المؤمنین کی روایت (فی رمضان ولا فی غیرہ) میں جس نماز کا ذکر ہے وہ تراویج ہے جو غیر رمضان میں تبخیر بن جاتی تھی نیز تبخیر و تراویج ایک نماز کے دو نام ہیں جب کہ سننت لکم قیامہ وال روایت اس سے معارض ہے جو نمایت ورجہ غلط ہے جس کا انتمائی غیر صحیح ہونا ہم کی ولائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے گذشتہ صفحات میں فابت کر آئے ہیں ہیں میں معارضہ

ے خال اور محث نیہ کے اثبات کے لیے صالح رہی ( وهوا کمقسود ) وجہ نمبر اس کا متن بیان حقیقت پر مبنی ہے:۔

پھر جب بیہ سب کو مسلم اور ٹھوس دلائل سے ٹابت ہے کہ ا- تہجد و راوی دو الگ نمازیں ہیں ۲- نیز تبجیل جرت مکن المکرمہ میں مشروع فرمائی گئی اور وہ بھی آیت قرآنی کے ذریعہ (جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے ) ۳- نیز بیہ کہ تراوی کی مشروعیت کا بیان قرآن مجید میں قطعاً کمیں نمیں ہے تو لامحالہ اس سے بیہ لازم آیا کہ تراوی کو باذنِ رتی حضور نبی کریم مشروع الم کی نے مشروع فرمایا۔ پس اس روایت کا مضمون بیانِ حقیقت پر ببنی ہوا جو اس کے مقبول و معتبر ہونے کی روشن دلیل ہے۔

وجہ نمبر اور میر ولائل بھی اس کے مؤید ہیں:-

علاوہ ازیں اس کے مقبول و معتبر ہونے کی ایک واضح ولیل میہ بھی ہے کہ ویگر کئی ولائل اس کے مؤتید ہیں مثلاً":-

مؤيد نمبر ٢ : ( ايك طويل حديث مين ) حفرت سلمان فارعى

الفت الدر الله مروى ب كد ايك مرتب رسول الله متن الملكة في في شعبان كم آخر بين رمضان ك حواله ب خطبه ويت بوخ ارشاد فرمايا تها و شهر جعل الله صيامه فريضة و قيام ليله تطوّعًا " يعنى اليه ماه مقدّس كى جلوه كرى بو ربى ب كد جس ك روز ب الله تعالى نه تم پر فرض فرمائ اور اس ك قيام كو تكوّع بنايا ب ما منافظ به و (مشكوة عربي صفحه ١١٥٣ بحواله شعب الايمان بهيلى طبع كراجي)

یہ حدیث بھی اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ مستقلاً قیام رمضان' ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد مشروع ہوا پس سے بھی روایت "سنست لکم قیامہ "کی مؤید اور اس کے مقبول و معتبر ہونے کی دلیل ہے۔

موید نمبر سا۔ دار تھنی عربی (جلد ۲ صفحہ نمبر ۱۵۹ طبع نشرالسنہ لاہور)
میں ہے کہ رسول اللہ عَنْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْلَ اللهِ اللهِ

یہ بھی اس امری واضح ولیل ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں کا وہ قیام جو مستقلاً صرف ای میں کیا جاتا تھا اس کی اوائیگی اس ماہِ مقدس کی آمدیر ہوتی تھی جو اس کا بین جوت ہے کہ یہ تجدّ ہے الگ قیام تھا ہے " ناد فی الناسی فرما کر رسول اللہ صرف اللہ عرف المالی ہے شروع فرمایا ایس وہ سننت لک قیامہ کا واضح مولید قرار پاکر اس کے مقبول و معتر ہونے کی ولیل ہوا۔

ت تنبيم : (وما قال الدارقطني لم يقل " ان يقوموا " غير حادغير مضر لانه ثقة زيادة الثقة مقبولة كما هو مبرهن في محله)

موید نمبر می اور مسلم شریف علی (جلدا صفحه ۲۵۹ طبع کراچی)

اور جامع ترفدی علی (جلدا صفحه ۱۰۰ طبع ویلی) وغیرها بین به عن ابنی هریرة قال کان رسول الله متناطبها یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامر هم فیه بعزیمة فیقول من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه فتوفی رسول الله متناطبها والامر علی اذلک غفرله ما تقدم من ذنبه فتوفی رسول الله متناطبها والامر علی اذلک فی خلافه این بحر وصدرا من خلافة عمر علی اذلک " یعنی حضرت ابو بریره نفت الله متناطبها و این که ترفیل الله متناطبها و این که ترفیل الله متناطبها و این که ترفیل که رسول الله متناطبها و این که ترفیل که رسول الله متناطبها و این که ترفیل که رسول الله متناطبها که و این که این و اظام که دوله ما مناف که و یک جانبی که یون رسول الله متناطبها که وفات پائی جب که به امر حضرت ابو بمرفت این به که دور ظافت مین یونمی ریا اه متناطبها که وفات پائی جب که به امر حضرت ابو بمرفت این بریاه ها دور خلافت مین یونمی ریا اه متناطبها که وفات پائی جب که به امر حضرت ابو بمرفت این بریا ها دور خلافت المتناطبها که وفات پائی جب که به امر حضرت ابو بمرفت این بریا ها دور خلافت المتناطبها که وفات پائی جب که به امر حضرت ابو بمرفت المتناطبها که وفات پائی جب که به امر حضرت ابو بمرفت المتناطبها که وور خلافت المتناطبها که وفات پائی جب که به امر حضرت ابو بمرفت المتناطبها که وور خلافت المتناطبها که وقت خلافت المتناطبها که ویک که ایندائی دور خلافت مین یونمی ریا اه

الم ترفری فرائے ہیں ۔ "وفی الباب عن عائشة له قدا حدیث صحیح " یہ حدیث صحیح ہور یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے صحیح ہو اور یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہو کبھی مروی ہے۔ ملاحظہ ہو ( ترفری ج ا صفیہ ۱۱ طبع ویلی ) یہ فیصلہ کن صحیح حدیث ما نحن فیہ کی زروست رلیل اور مُولف کے ادعا یاطل کا مسکت اور مست اور محدیث ما نحن فیہ کی زروست رلیل اور مُولف کے ادعا یاطل کا مسکت اور مست مقط شبوت ہے جو اپنے اس مفہوم میں نہایت ورجہ واضح ہے کہ (ا) تہجد و تراوی ایک نماز کے دو نام نہیں بلکہ حقیقتا دو عالیمہ نمازیں ہیں کیونکہ اس میں مراحت موجود ہے کہ " من غیر ان یامر هم فیہ بعزیمة " جس کا مطلب مراحت موجود ہے کہ " من غیر ان یامر هم فیہ بعزیمة " جب کہ تہجد" ابتداء اسلام میں یہ ہے کہ تراوی کبھی بھی لازم قرار نہیں دی گئی جب کہ تہجد" ابتداء اسلام میں فرض تھی (کما مرافقا) نیز اگر تہجد و تراوی ایک ہو تو لازم آئے گا کہ صحابہ کرام فرض تھی (کما مرافقا) نیز اگر تہجد و تراوی ایک ہو تو لازم آئے گا کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے نماز تہجد کو آپ مشابی تھی دو قاری کی دفات سے لے کر دور صدیقی میں کی اکثریت نے نماز تہجد کو آپ مشابی خو صریح البطلان ہے۔ (۱) دو مری بات

یہ معلوم ہوئی کہ تراوی کو روزہ ہائے رمضان السبارک کی فرضیت کے بعد مشروع ہوئی جو زیر بحث روایت ( سننت لکم قیامه ) کی مؤیّد ہو کر باعتبار معنیٰ اسکے مقبول و معتبر اور صحیح ہوئی کی دلیل ہے مگر جس پر غیر مقلّدیت کا بھوت سوار ہو اے یہ خقائق کیو کر سمجھ آسکتے ہیں؟

متوید نمبر ۵ = متولف کی بندیدہ کتاب قیام اللیل عبی (صفحہ ۱۵۲ طبع رحیم یار خان ) میں ہے : حضرت امیرالمؤمنین فاروق اعظم نضخالطی کا رمضان المبارک کی آمد پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے سے : ان هذا الشهر المبارک الذی فرض الله صیامہ ولم یفرض قیامہ (وفی لفظ) کتب الله علیکم صیامہ ولم یکنب علیکم قیامه " یعنی یہ وہ با برکت ممینہ الله علیکم صیامہ ولم یکنب علیکم قیامه " یعنی یہ وہ با برکت ممینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض فرمائے ہیں اور اس کے قیام کو اس نے فرض قرار نہیں ویا۔ امد یہ حدیث بھی حسب تفصیل بالا مؤلف کے بے بنیاد وگوی کے بطان اور محث فیہ روایت کے مضمون کے صبح ہونے کی بمترین ولیل وگوی کے بطان اور محث فیہ روایت کے مضمون کے صبح ہونے کی بمترین ولیل

#### مؤيّد نمبرا :-

ای میں اس صفح پر ہے : - خلیفہ راشد امیرالمؤمنین عمر عانی نصفی اللہ اس عرب الفطر کے دن خطبہ دیا تو اللہ کی حمد و شاء کے بعد فرمایا : - " ان هذا شهر فرص الله صیامه وسن رسول الله متنا الله کا اور جس کے قیام کو رسول الله میں مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا اور جس کے قیام کو رسول الله میں مسنون و مشروع فرمایا حضرت امیرالمؤمنین موصوف کے یہ لفظ کہ سن رسول الله قیامه اس امرکی واضح دلیل ہیں کہ حدیث سننت لکم قیامه کی ضرور اصل اور اس کا مضمون صحح و ثابت ہے ورنہ بنیاد کے بغیراً پ

مؤید نمبرے: خود مولف سے نائید: مؤلف نے اپنے ای رسالہ (گالی نامیہ)

مرید نمبرے: خود مولف سے نائید: مؤلف نے اپنے ای رسالہ (گالی نامیہ)

میں (صفحہ اس پر) کھا ہے: اگر کوئی صبح حدیث اس کے خلاف نہ ہو تو پجروہ

حدیث " بھی مؤلف کے نزدیک بعینہ حدیث صبح کی طرح جت ہے۔ پس حیم

حدیث " بھی مؤلف کے نزدیک بعینہ حدیث صبح کی طرح جت ہوئے اصول

صاحب غیر مقلدی سے ہٹ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اصول

صاحب غیر مقلدی سے ہٹ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اصول

مخد ثمین کو سامنے رکھ کر دیانت واری سے بتائیں " حدیث حسن " کی تعریف کیا

ہے پھر اس کی کتنی اقسام ہیں اور کسی حدیث کے حسن ہونے کی کون کون کی صور تیں ہیں

بر نظر رکھے جاتے ہیں اور حدیث کے حسن ہونے کی کون کون کی صور تیں ہیں

باکہ ہم انہی کا آئینہ ان کے سامنے رکھ کر انہیں باسانی بتا سیس کہ مجث فیہ

عدیث کو کسی نہ کسی حوالہ سے حسن کہنا بھی ورست ہے یا تہیں؟

مُوسِدِ نمبر ۸ الله مُبرا ۵ الله مُبران الله مُبران مُبران مُبران الله مُبران مُبران الله مُبران مُبران الله مُبران مُبران الله مُبران من الله من من الله من من الله من من الله م

ے ہم نے ٹھوس ولائل کے ذریعہ ان کا اسے کسی طرح سے مفید نہ ہونا ابت کر دیا اور اس کے آخری حربہ کو بھی اس پر بلیث دیا اور اس کے اس منصوبہ کو بھی خاک میں ملاکر رکھ دیا ہے فللشرالحمد۔

ميجه اور مجرمانه خياستين :-

مجت فیہ روایت ( سنت کلم قیامہ ) کے مرکزی راوی احد الفقهاء السعة؛ جليل القدر تابعي، مبشّر بالجة، حضرت عبدالر عمن بن عوف نضي المكتبة كم ك صاجزاوے حضرت ابو سلمہ نضح الله عجب کے سن وفات کے بارے میں کئی مختلف قول ہیں جب کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے بمقرسال کی عمر شریف میں وفات پائی تھی۔ چنانچہ واقدی کے قول کے مطابق آپ کی وفات ۱۰۳ھ میں ہوئی جب کہ امام ابن سعد کا قول بیہ ہے کہ آپ نے 90ھ کو وفات بائی مقی محدث این حبان کے قوال رفت بھی ہی راج ہے کیونکہ ۱۰۵ والے قول کو انہوں نے بصبغة تمريض " قيل " سے ذكر كيا ہے جو اس كے ضعف كى طرف اشاره ب ملاحظه بو ( تينيب التنيب ع ١١ صفحه ١١١ ٨١ طبع ملكان ) صاحب مشكوة نے بھی صرف ایک قول کرتے ہوئے ان کاس وفات موس قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو (اکمال صفحہ ۵۹۹ )۔ گر مولف نے شدید مجراند خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے اس بحث کو ای تہذیب التہذیب کے اس مقام سے نقل کرنے کے باوجود عصم کے قول کو صاف اڑا دیا ہے جس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس قول کی روشی میں ان كا اين والد برامي سے ساع يا كم از كم سن شعور ميں امكان ساع فابت موا ہے جو اس کے لئے موت سے کم نمیں کیونکہ حضرت عبدالر عمل بن عوف الصفي المنتاجة في بالانقاق ٣٦ه مين وفات يائي تقى ليس ان ك سن وفات ك ١٩٥٠ مونے کے مطابق ۹۴ سے ۲۲ نفی کریں تو ۲۲ باقی رہتے ہیں جس کا صاف مطلب سير مواكد ان كاسن ولاوت ٢٢ه م لين اس حساب سے وہ است والد كراى كى وفات کے وقت ۱۰ سال کے تھے جب کہ وس سالکا بچہ باشعور اور قابل ساع ہو آ

ہے جس کی ایک ولیل ہے بھی ہے کہ الم بخاری نے صحیح بخاری جلد اکتاب العلم میں باب مٹی لیے ساع الصغیر کے زیر عنوان حضرت محمود بن رہی افتح العقی کا یہ میں باب مٹی لیع ساع الصغیر کے زیر عنوان حضرت محمود بن رہی افتح العقی کا یہ قول نقل کیا عقلت من النبی مسئل المنابی محتل محمد النبی مسئل کی عمر وانا ابن خمس سنین لین مجمد الحقی طرح سے یاد ہے کہ میں بانچ سال کی عمر وانا ابن خمس سنین لین مجمد الحقی طرح سے یاد ہے کہ میں بانچ سال کی عمر کا تھا کہ نبی کریم مسئل محمد المناب نبی کریم مسئل محمد المناب کی ایک والی سے بانی کی ایک والی ہے کہ المناب المناب کی طور پر) میرے چرے پر بھیتی تھی۔ ملاحظہ ہو (صفحہ موال معلی کے طور پر) میرے چرے پر بھیتی تھی۔ ملاحظہ ہو (صفحہ موال میں کیا تھی۔ ملاحظہ ہو (صفحہ موال میں کیا تھی کے طور پر) میرے چرے پر بھیتی تھی۔ ملاحظہ ہو (صفحہ موال میں کیا تھی۔

جس سے امام بخاری نے یہ استدالال کیا ہے کہ پانچ سال کا کچہ حدیث روایت کرے تو اس کی روایت معتربو گی۔ گر مؤلف نے ہاتھ کی صفائی یہ وکھائی کہ اس قول کو سرے سے چھوا تک نہیں اور واقدی (جو خود اس کے نزدیک کذاب ہے اس) کے قول کو سامنے رکھ کریہ لکھ دیا ہے کہ " اب ۱۰۳ ہے ۲۲ نفی کریں تو باقی ۲۳ بچے ہیں جو ان کا من والات بنتا ہے " النے ملاحظہ جو (صفحہ ۱۲) نفی کریں تو باقی ۲۳ بچے ہیں جو ان کا من والات بنتا ہے " النے ملاحظہ جو (صفحہ ۱۲) ہے بہت کہ اس نے اہل علم کے طریقہ ہے ہوئے اختلاف روایات کو ذکر کرنے کی بجائے ہوئے اختلاف روایات کو ذکر کرنے کی بجائے دو سرے قول کو کیوں اور کس حکمت کی بناء پر نظر انداز کیا ہے اور یہ شدید مجمولنہ وسرے قول کو کیوں اور کس حکمت کی بناء پر نظر انداز کیا ہے اور یہ شدید مجمولنہ خانت کیوں کی ہے؟

ع کھ تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے؟

نیز ای تہذیب التہذیب ج ۱۲ میں (صفحہ ۱۲۸ پر) ہے"
قال احمد مات و هو صغیر " یعنی امام احمہ نے فرمایا ان کے والد کا انقال ہو
گیا جب کہ ابو سلمہ ابھی صغیر الس سے اھے۔ گر مؤلف نے اس کا علیہ بگاڑ کر
اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے" اس کے بجین میں ہی یعنی غیر شعوری عمر میں اس
کا باپ فوت ہو گیا" ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۱۲) پس " یعنی غیر شعوری عمر میں"
کا باپ فوت ہو گیا" ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۱۲) پس " یعنی غیر شعوری عمر میں "
کے لفظ مؤلف کے خانہ ساز اور خود ساختہ مطلب کا جمیحہ ہیں۔ ورنہ کیا صغیر ہونا

"غیرشعور" ہونے کو متلزم ہے جب کہ ان کے بن وفات کے ۱۹۵ ہونے کے قول کی رو سے ان کی عمر اس وفت ۱۰ سال تھی۔ وس سال کی عمر غیر شعوری کی عمر ہے تو بہت صغیر السن صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ بن عمر' عبداللہ بن عباس' عبداللہ بن زبیر وغیرهم رضوان اللہ عنہم الجمعین کی ان روایات سے بھی ہاتھ وھونا پڑے گا جو انہوں نے اپنی اس عمر میں آپ صفی اللہ سے روایت کیس۔ تو کیا مو انہوں نے اپنی اس عمر میں آپ صفی بخاری اور صحیح کیس۔ تو کیا موارا ہے؟ ہے تو لکھ وے ماکہ ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر کی رفع یدین والی مشہور روایت کے حوالہ سے اس مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر کی رفع یدین والی مشہور روایت کے حوالہ سے اس سے حساب لے سیس۔ اور اگر لفظ صغیر کا اطلاق غیر شعوری عمر والے ہی پر بولا جاتا ہے تو امام بخاری کے قائم کردہ عنوان " باب مثلی یاسے ساع الصغیر" سے تسلی بخش جواب کیا ہے؟

نیز ای تهذیب التهذیب ج ۱۱ میں (صفحه ۱۲۸ پر) ہے " وقال ابو حاتم لا یصح عندی " مؤلف نے جس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ حدیث میرے نزدیک صحح نہیں " ملاحظہ ہو صفحہ ۱۱) ہو اس کا امام ابو حاتم پر سخت افتراء اور بہتان عظیم ہے ورنہ وہ بتائے کہ اس عبارت میں " یہ حدیث " کس لفظ کا معنی ہے؟

### اقوالِ محدّثین سے جواب:-

باتی جن بعض محدثین نے حضرت ابو سلمہ نصح المتحالی کے اپنے والد گرای سے ساع کا انکار کیا ہے؟ تو یہ ان کی اپنی تحقیقات ہیں جب کہ کسی مسئلہ میں کسی کا تحقیق کرنا نیز بعض کی تحقیق کا بعض دو سروں کی تحقیق سے مختلف ہو جانا نہ صرف ممکن بلکہ واقع بھی ہے۔ جس کی طرف امام ابن حجر عسقلانی ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال نقل فرما کر نیز یہ کہہ کر '' وما قبل فی وفاتہ غیر مانقذم '' لیعنی ان کی وفات کے بارے میں مجامد اور ۱۴سام کے اقوال کے علاوہ اور اقوال کے علاوہ اور اقوال

مجھی ہیں (وہاں حقیقت کی جانب) واضح اشارہ فرہا کھیے ہیں۔ پس قول عدم ساع زیادہ سے زیادہ ان کی اپنی شخیق ہے جو ہمیں کچھ مفتر نہ مؤلف کو کچھ مفید ہے کیونکہ وہ کتا غیر مقلّد ہے اگر وہ ان محدثین کے اقوال پر اعتماد کر کے ان کی تصدیق کر وے تو یہ تقلید ہو جائے گی۔ جو متولّف کے نزدیک عقل سے محرومی تقدیق کر وے لافا جب ان کا سن وفات ہونے کا معتمد ترین قول بھی موجود ہے اور شرک ہے۔ لاذا جب ان کا سن وفات ہونے کا معتمد ترین قول بھی موجود ہے اور وہ خود اس امرکی تصریح بھی فرما رہے ہیں کہ " حدثنی ابی " یعنی میرے والد نے مجھے بیان فرمایا کما فی النسائی وغیرہ) تو ان کا اپنے والد سے ساع مان لینے میں کیا حرج ہے؟ مگر جو غیر مقلّد ہو وہ اصول کی پابندی کیونکر کر سکتا ہے؟ ( جب کہ وہ تقد ترین بزرگ ہیں نیز ان کا شاگرد نفر بھی کلّاب نہیں)

### آخری کیل:-

اس روایت کے بارے میں بر سبیل تنزل زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ باعثبار سند' ضعیف ہے جو جمیں کچھ مفر نہیں اور نہ بی مولف کو کچھ مفید ہے کیونکہ ہم نے اس کو اولا محض بطور مؤیّد پیش کیا تھا۔ ٹاینا " دو سری کی معتبر امادیث کا مضمون اس کی تائید کرتا ہے۔ ٹالٹا " یہ بیان حقیقت پر مشمل ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے ) رابعا " اس سب کچھ کو جانے و پیخ اگر ضعیف روایت مطلقا تائل رو ہے اور قطعا "کسی طرح لائق احتجاج نہیں تو مولف اور اس کی مطلقا تائل رو ہے اور قطعا "کسی طرح لائق احتجاج نہیں تو مولف اور اس کی جماعت مسئلہ جر باتسمیہ فی السلوة' نیز نماز جنازہ میں قرأة فاتحہ و غیرها کے اثبات میں غیر صحیح اور محض ضعیف امادیث کو بنیاد کیوں بناتے ہیں۔ اس کا ہمیں صاب غیر صحیح اور محض ضعیف امادیث کو بنیاد کیوں بناتے ہیں۔ اس کا ہمیں صاب دو۔ ظالم کاحیاب دو۔

## نفرير بهتان كالوسك مارمم:-

مولف نے محض بلا ولیل اور اپی طرف سے حضرت ابو سلمہ کے شاگرو" نفرین شیبان " پر بیر الزام لگایا ہے کہ " سننت لکم قیامه" کے بیر الفاظ نفر ی اس جھوٹے کے پاس کوئی معتبردلیل نیس-مولف کے اولی جوامریارے:-

اس مقام پر مُولَف نے اپنے جوابر پارے پیش کرتے ہوئے جو گل کھلائے ہیں 'ان کا اصل علمی مقام معلوم کرنے کے لئے ان کا مطالعہ بھی ضروری ہو سنے اور سر وصنیے :۔ چنانچہ مُولَف نے ایک جملہ لکھا ہے :۔ " اس نے اپنے باپ سے نہیں سنا " پھڑکی شریکا ان فوظول میں بیان کی ہے : یعنی اس کا سائے اس کے باپ سے نابت نہیں ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۱)۔ تشریح کے لئے :۔ "دیفنی " اس کے باپ سے ثابت نہیں ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۱)۔ تشریح کے لئے :۔ "دیفنی " کی با بعد کا اس کے ما قبل سے اعرف ہونا ضروری ہوتا ہے گر مُتولِّف نے اس کے ما قبل کو اعرف رکھا پھر اس کی تشریح مشکل سے کی۔ یعنی ساع "کا لفظ پہلے ہو تا ہے اور سنے کا ذکر بعد میں گر اس نے اس کے بر عکس کر دیا۔

## ع جو چاہے آپ کاحسِ کرشہ ساز کرے۔

نیز حضرت ابو سلمہ اور ان کے والد گرامی حضرت عبدالر عمٰن کے بارے
میں مولف نے لکھا ہے :۔ " جس سال سے پیدا ہوتے ہیں ای سال ان کے والد
حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نفتی الملکی اوت ہو جاتے ہیں " ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۱)
جس سے سے مترشح ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے پیدا اور فوت ہوئے کا سے
سلملہ اب تک جاری ہے جو ہر سال وقوع پزیر ہوتا ہے۔ جوہمی حضرت ابو سلمہ
پیدا ہوتے ہیں حضرت عبدالر حمٰن کی فورا" وفات ہو جاتی ہے۔ پھرنہ معلوم سے
سلملہ کسے جاری رہتا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فیوا اسفا ویالضی عقد العلم
والادب

وا کی ایک این کا ہے کہ اے اس ابو سلمہ کی روایت اپنے باپ سے صحیح نہیں "
ملاحظہ ہو صفحہ ۱۱ )۔ جس کا مطلب سے بن رہا ہے کہ ابو سلمہ نام کے حضرت
عبدالر ممنٰ کے کئی بیٹے ہیں جن میں سے بعض کا سلم ان سے ثابت ہے بعض کا

بن شیبان کی این طرف سے حدیث میں درج کئے ہوئے ہیں یہ نبی کئے هَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مَلَا مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ تخت بہتان اور اس کی طرف از راہ افتراء کبیرہ گناہ کی نسبت ہے جو بذات خود كبيره كناه ہے۔ اگر اس نے يہ لفظ ابني طرف سے برهائے ہوتے تو محد ثين اے كذّاب اور واضع الحديث لكھتے جب كه كسي ايك بھي محدث نے اسے واضع يا كذاب شيس لكھا۔ يس بيد مولف كا اس ير غلط الزام اسے بهت بري كالي اور اے جہتمی قرار دینے کے مترادف ہے کیونکہ نبی کریم صفات کالکا کہا ہے جھوٹی بات منوب كرف كى سزاجيتم ب حيث قال عليه السلام من كذب على متعمدا "فليتبوا مقعده من النار "الذا مولَّف يراس س توبر لازم ب ند مانے تو جائے جہم میں پھربے شک لے جائے اپنے ساتھ اپنے گروپ کو بھی۔ باقی رہا محدثین کا میہ کہنا کہ فلال نے ابو سلمہ سے روایت کیا ہے جن میں ے کی نے " سننت لکم قیامه " کے الفاظ ذکر نہیں گئے؟ تو اے بھی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل بنانا ظلم اور سراسر نا انصافی ہے کیونکہ اولا" اگر ایسا ہو تا تو محدثین کو اس حوالہ سے شاقر اور منکر وغیرها کی اصطلاحات وضع کرنے کی

نہیں جم نمایت درجہ مطحکہ خیز اور قطعا" غلط ہے۔

سے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل جو چرا تو اک قطرہ خون نہ تکلا تعلق کا پوسٹ مارٹم:۔

اس جاہلانہ گفتگو کے آخر میں مُولّف نے نہایت درجہ شوخ چشی سے فاتحانہ انداز میں تعلق بازی سے کام لیتے ہوئے لکھا ہے :۔ اس سے اس بریلوی مولوی کی دلیل نمبرا اور دلیل نمبر ۲ کی ساری عمارت منہدم ہو گئے۔ لیعنی گر گئی " ملاحظہ ہو صفحہ ( ۵۷)

جس کی حیثیت بھی لاف زنی اور شخی بھارنے کی ہے جس سے منصف مزاج قار کی نے ویکھ لیا ہو گاکہ ہماری پیش کردہ دلیل نمبرا اور دلیل نمبر ۲ کی عمارت کا منہدم ہو جانا اور گر جانا تو بعد کی بات ہے غیر مقلد مؤلف سے وہ ابھی تک بل بھی نہیں سکی اور انہوں نے اس سے کیا گرنا تھا وہ الیی مضبوط چٹائیں بی کہ خود مولف ان کے سامنے آیا تو وہ ضرور پاش پاش ہو گیا' اس کے پر فیچ اڑ بین کہ خود مولف ان کے سامنے آیا تو وہ ضرور پاش پاش ہو گیا' اس کے پر فیچ اڑ گئے اور اس کی دھجیاں فضا میں بھر گئیں۔ اور "اس برطوی مولوی "کی ان ضربات قاہرہ نے اس کی خوب ٹھکائی کر کے اس کی طبیعت خوب صاف کر دی صربات قاہرہ نے اس کی خوب ٹھکائی کر کے اس کی طبیعت خوب صاف کر دی

مضمون بالای ولیل نمبرس تا نمبر ۸ نیز ولیل نمبر ۱۰ پر اعتراض کا پوسٹ مارٹم:

ہم نے "تحقیق جائزہ" میں باحوالہ اور مدلل طور پر ہمجد اور تراوی کے دو الگ نمازیں ہونے کے مزید دلائل میہ پیش کئے تھے (جن کا خلاصہ میہ ہے) کہ " تراویح رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے جب کہ تہجہ سال کے تمام مینوں

میں روھی جاتی ہے"۔ نیز "تراوی نیند کرنے سے پہلے اول شب میں روھی جاتی ہے (الی) جبکہ تبجد کے لئے کھ ند کھ نیند کر لینا ضروری ہے"۔ نیز تراوت کا باجماعت اوا کرنا اولیٰ ہے جو رسول اللہ مشلیک کا کہا ہے شاہت ہے جبکہ تہجیہ آپ نے بیشہ اکیلے بڑھی اور تداعی کے ساتھ نمازِ تجد باجاعت ادا کرنا آپ متالکہ ا ے ثابت نہیں"۔ نیز "بتجر کے لئے رسول اللہ متن اللہ عن اوری رات تمبھی قیام نہیں فرمایا (الی) جبکہ جن تین راتوں میں آپ نے باجماعت تراوی اوا فرمائی ان میں سے تیسری رات آپ صبح تک نماز میں معروف رہے۔"۔ نیز" كتب احاديث من رسول الله متن المناهجة كى نماز تجد كى بيت آب كى نماز تراوي کی ہیت سے میسر مختلف ہے"۔ نیز صحیح بخاری جلد ا صفحہ ۲۲۹ میں منقول امیر المؤمنين حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كا محابة و تابعين سے بير ارشاد "والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون"- بھي تجيّر و تراور كے جداگانہ نمازیں ہونے کی ولیل ہے"۔ نیز "اگر تراوت اور تہجد جداگانہ نمازیں نہیں تو جن محد ثین اور پیشوایانِ غیر مقلدین نے تراویج کی تعدادِ رکعات کے رسول اللہ مَنْ الْكُلُونِ اللَّهِ مون كا الكاركيا - (الى) ان ك اس الكارك كيامعن؟ اور انہوں نے روایت ام المؤمنین کو ولیل بناکر تراوی کے گیارہ رکعت مونے کا قول كيون نهيس كيا؟" ملاحظه مو (مختفيق جائزه صفحه ١٦ ما ١١ تحت وليل نمبر ١٣ ما نمبر ۸ نیز دلیل نمبر۱۰)-

الجواب: اقول:

وبالله التوفیق و التسدید و منه الصواب و الیه المرجع والماب مولف نے مارے ان والا کل میں سے کی ایک ولیل کا بھی کوئی تسلی بخش جواب نمیں دیا البقہ اپی برانی عادت کے مطابق اس نے ایک عجیب فتم کی نئی چال یہ چلی ہے کہ محض عوام پر رعب جھاڑئے انہیں وھوکہ دینے اور اپنی جی حضوریوں کو خوش کرنے اور ان سے وار تحسین وصول کرنے کی غرض سے کم

#### پیش کرده روایات کی نوعیت:۔

مؤلف کی پیش کردہ ان روایات بین سے کوئی ایک روایت بھی ایسی انہیں جس بین رسول اللہ مستور مقال کا بیان ہو جو آپ رمضان المبارک بین نیند فرمانے سے پہلے پڑھتے تھے یا جو آپ نے تین راتوں بین باجماعت اوا فرما کر عماعت سے پڑھنا ترک فرما وی تھی جب کہ اصل بحث بھی اس بین ہے لکہ ان تمام روایات بین آپ مستور بھی ایک نماز تہجد کا بیان ہے جس کے بعد اوا فرمائے تھے۔

#### استدلال کی بنیاد :-

ان ہے مؤلف کے اسدلال کی بنیاد اس کا محض سے خود ساختہ نظریہ ہے کہ دو ہوتا ہم محص سے خود ساختہ نظریہ ہے کہ دو ہوتا ہم محص سے درجہ غلط ہوتا ہم محص اور ناقابلِ تردید دلاکل سے تفسیل کے ساتھ گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ یس جب بنیاد ہی نہ رہی تو اس کے سہارے قائم کی جانے والی دیوار کا خود بین جب بنیاد ہی نہ رہی تو اس کے سہارے قائم کی جانے والی دیوار کا خود بین جو گیا۔ دہوالمقصور -

## أيك مغالطه كالوسث مارهم :-

رہا ان روایات کا ذکر کرنے مک همن میں مؤلف کا بید کہنا کہ "ویکھو بہال سونے کی کوئی قید اور شرط شیں"۔ ملاحظہ ہو (ص ۲۱)؟۔

توبد اس کی تلیس' ہاتھ کی صفائی اور ان کا نرا مغالطہ ہے کیونکہ اواً سی امر کا عدم ذکر اس کا ذکر عدم شیں۔ بالفاظ ویگر کسی امر کا منقول نہ ہونا اس کے عدم وجود کو مشارم شیں۔

مانیا" صحیح بیہ ہے کہ ان روایات میں رسول اللہ متن علی "رات کی "رات کی جس نفلی نماز (نماز ترجّب) کا بیان ہے اس کا نیند کرنے کے بعد بونا بھی ابت ہے۔ جس نفلی نماز (نماز ترجّب) کا بیان ہے اس کا نیند کرنے کے بعد بونا بھی ابت ہے۔ چنانچہ حضرت ام المؤسنین عائشہ صدیقہ کی روایت (فی رمضان ولا فی غیرہ) میں اس

گراس کی پیش کردہ ان روایات بیں ہے کون می روایت نے ہمارے قائم کردہ ولائل بیں ہے کس ولیل کی عمارت کیے مسار کردی ہے؟ مؤلف نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی بلکہ اسے معمقہ 'پیلی اور چیتان بنا کر پیش کرتے ہوئے اس نے اتنا مزید کلیے ویا ہے کہ ''اگر پچھ عقل ہے تو بات سمجھ بیں آ سمی ہے ۔'۔ جس کا واضح مطلب سے ہے کہ مؤلف کو اپنے تار عکبوت جینے ان نام نماد ولائل کی کمزوری کا پہلے ہی ہے احساس ہو گیا تھا اور اسے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کمزوری کا پہلے ہی ہے احساس ہو گیا تھا اور اسے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی صفرت آپ کی سے وقوف اس ورق سیابی کو دیکھ کر قار کین انگشت بدندان ضرور اس سے بوچھیں گے کہ حضرت آپ کی سے بر ہمیں تو پچھ سمجھ نہیں آئی تو پیشگی فرما دیا کہ تم بے وقوف ہو' سے ایک وقتی بحث ہے، تمہیں ہمارے جیسی عقل تو ہے نہیں پس تمہیں سے ہو' سے ایک وقتی بحث ہے، تمہیں ہمارے جیسی عقل تو ہے نہیں پس تمہیں سے باوجود ''الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے'' کے پیش نظر ہمیں ہی سے مشورہ دیتے ہوئے مزید باوجود ''الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے'' کے پیش نظر ہمیں ہی سے مشورہ دیتے ہوئے مزید کھتے ہیں: ''حقل کے ناخن آثار کر سمجھ کہ آگر عقل کچھ لیا ہے تو ''۔ ملاحظہ ہو اس خدم ہیں: ''حقل کے ناخن آثار کر سمجھ کہ آگر عقل کچھ لیا ہے تو ''۔ ملاحظہ ہو رصفحہ بیں: ''حقل کے ناخن آثار کر سمجھ کہ آگر عقل کچھ لیا ہے تو ''۔ ملاحظہ ہو رصفحہ بیں: ''حقل کے ناخن آثار کر سمجھ کہ آگر عقل کچھ لیا ہے تو ''۔ ملاحظہ ہو رصفحہ بیں)۔

معلوم ہونا ہے کہ مؤلف صاحب عمرے اس حصد میں پہونچ چکے ہیں کہ اب انہیں سمجھانا یا عقل کے صبح لیول پر لے آنا کسی کے بس کا کام نہیں رہا۔ پس ہمارے مشورہ کے مطابق انہیں پاکستان کے مشہور شہر حدر آباد میں پہونچا دیا جائے تو ان کی جماعت اپنی مزید بدنامی سے نیج جائے گی اور میں اس کے حق میں بہتر ہے۔

کی تصریح موجود ہے جس میں یہ لفظ ہیں کہ "اتنام قبل ان تور" ہے خود مؤلفہ بھی اپنے دونوں رسائل (مئلہ ترویج اور گالی نامہ) میں کئی بار نقل کر کے تنایم کر چکا ہے جس کی ممثل بحث گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ پس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مؤلف کی چیش کردہ یہ روایتیں اس بارے میں مجمل ہیں کہ آپ کی وہ نماز نیند سے پہلے ہوتی تھی یا نیند کے بعد۔ جس کی تفصیل صحیح متاب کی وہ نماز نیند سے پہلے ہوتی تھی یا نیند کے بعد۔ جس کی تفصیل صحیح متاب کی دو صحیح مسلم کی ندکورہ صحیح صریح حدیث نے کر دی ہے جبکہ کی صحیح متیجہ پر بہونچنے کے لئے آیک مضمون کی جملہ احادیث کے جملہ طرق کو سامنے رکھنا ہوتا ہوتا ہی بہونچنے کے لئے آیک مضمون کی جملہ احادیث کے جملہ طرق کو سامنے رکھنا ہوتا ہی سامنے رکھ کر یہ متبلہ کی تمام شقوق کی وضاحت کا کمی آیک حدیث میں پایا جاتا لازم ہیں بلکہ کیئر امور میں قطعا "ناپیر ہے۔ لہذا مؤلف کا نماز تہجبہ کی بعض روایات کو سامنے رکھ کر یہ متبجہ نکالنا یحمل المطلق علی المقید کے اصول سے ملئ انجاف 'اس کی شدید جہالت یا کھلا انجاف' اس کی شدید جہالت یا تخابل ہے جو اس کا حصر ہے۔

### ع این کار از تو آید و مردال چنیں سے کنند

### ايك نئ ان 🚅 ـ

مؤلف نے خود احادیث کا ہمنوا بننے کی بجائے زبردستی اور کھینچا تانی سے م انہیں اپنا ہمنوا اور پہلے سے طے کردہ خود ساختہ نظریتہ پر ڈھالنے کی غرض سے اس ضمن میں اپنا ایک نیا نظریتہ سے پیش کیا ہے کہ نماز و تر بھی نماز تہجہ اور نماز تراوی کا ایک اور نام ہے۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۸)۔ جو اس کی ایک نئی ایج ہے اور دیک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد" کا مصداق ہے۔ جس کی جھنی فرمت کی جائے کم ہے حقیقت سے ہے کہ ان روایات میں نماز و تر سمیت نماز تہجد کے مجموعے کو محض لغوی طور پر "وتر" کہا گیا ہے جو طاق کے معنی میں ہے۔ یس اس سے مؤلف کی سے ساری ورق سابتی ہے کار ہو گئی اور ہمارے پیش کردہ دلائل اپنی جگہ

قائم رہے۔ مولف کا یہ نظریہ اگر درست ہے تو آئی اسلام کا امت پر نماز وتر کے درجب ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں اختلاف کی کیا وجہ ہے۔ پھر صحیح حدیث میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ الا و تران فی لیلتہ ۔ ایک رائی وہ و تر نہیں۔ نیز احادیثِ صحیح کثیرہ میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ جے رات کے آخری حصّہ میں جاگئے کا اعتماد نہ ہو وہ نماز و تر پڑھ کر سوئے ورنہ آخری حصّہ میں پڑھے جب کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو اس کی وصّت فرمائی تھی (جبکہ علی الصحیح ارازا))۔ نیز اگر یہ درست ہے تو حضرت الم المؤمنین صدیقہ کی دوایت میں وارد مرازا))۔ نیز اگر یہ درست ہے تو حضرت الم المؤمنین صدیقہ کی دوایت میں وارد اس جملہ کا کیا معنی ہے گاکہ دو تم یسلی ثلثا ہی خود مولف نے بھی صحیح بخاری جلد اص ۱۵۳ کے حوالہ سے نقل کر کے خود ہی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ڈ(آپ جار رکعت نماز ۔۔۔۔ پڑ سے ۔۔۔۔ پھر آپ چار رکعت نماز ۔۔۔۔ پڑ سے ۔۔۔۔ پھر آپ چار رکعت نماز ۔۔۔۔ بی کو آپ خود تردید ہوگئی:

### ع جادو وہ جو سرچڑھ کر بولے

مولف کی خلاف عقل ان باتوں اور اس کی حواس با خلیوں کو دیکھ کر ہمیں خطرہ ہو رہا ہے کہ اب وہ حدیث «من استجمر فلیور" کو دیکھ کر اپنی ہر رفع حاجت کے فوراً بعد اپنے اوسان کے خطا ہوتے ہی ہر بار کہیں فلیور کا یہ معنی سمجھ کر کہ پس چاہئے کہ وہ نماز وتر پڑھے" بغیر وضو کے نماز وتر ہی شروع نہ کر

ے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصا فیر مقلبت کی وباء سے اللہ مین بحر مقابدت کی وباء سے اللہ مین ثم آمین بحر مقسید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و

صحبهاجمعين

جِمِالت يا تحريفِ :-

اپ اس خود ساختہ نظریۃ کو پروان چڑھانے کی غرض سے مؤلف نے آیک حدیث کے ترجمہ کو بگاڑنے ہے بھی گریز نہیں کیا۔ چنانچہ گالی نامہ کے صفحہ ۲۳ پر مسلم انسانی اور ابن ماجہ کے حوالہ سے اس نے آیک روایت نقل گی ہے جس گا آخری جملہ اس طرح ہے "فانتہلی و ترہ الی السحر" جے نقل کر کے مؤلف نے اس کا اردو ترجمہ اس طرح کھا ہے: "اور آپ کے وتر حری تک ہوتے تھے۔" جو اس کی کھلی تحریف یا شدید جہالت ہے کیونکہ اس کا سیح ترجمہ یہ ہوتے تھے۔" جو اس کی کھلی تحریف یا شدید جہالت ہے کیونکہ اس کا سیح ترجمہ یہ معمول ہو گیا تھا کہ آپ نماز تہج رات کے آخری پہر میں اوا فرماتے تھے جو وتروں کی رکھات سمیت لغنہ" وتر لیعنی طاق تھی)۔

چناني ال صيف كى شرح من علامه نودى شافتى ارقام فرمات بين: و قولها و انتهى وتره الى السحر معناه كان آخر امره الايتار فى السحر والمرادبه آخر الليل كما قالت فى الروايات الاحرى ففيه استحباب الايتار آخر الليل و قد تظاهرت الاحاديث الصحيحة عليه اله طافط بو (شرح مسلم عربى ج اصفح ٢٥٥ طبح كراجى)

ع خود بدلتے نہیں صدیث بدل دیے ہیں اواد عمی واد جسی واد استاد روایات پر کلام :-

(۱) صفحہ ۱۸ پر نسائی کے حوالہ سے مولّف نے جو روایت نقل کی ہے' اس کی سند میں عمرو بن مرّہ نامی ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام ابن جر عسقلانی ارقام فرماتے ہیں: "رمی بالارجاء" ملاحظہ ہو تقریب التهذیب ج

ص ۷۸ سلسله نمبر ۷۷۷ طبع بیروت-

نیزام ابو عاتم نے فرمایا "کان یری الارجاء" مغیونے فرمایا "لم یزل فی الناس بقیة حتی دخل عمروفی الارجاء فتها فت الناس فیه" میں الناس فیه" مام ابن حبّان نے فرمایا: "کان مرجیاً" یعنی وہ مرجی تھا ملاحظہ ہو (تمنیب الم ابن حبّان نے فرمایا: "کان مرجیاً" یعنی وہ مرجی تھا ملاحظہ ہو (تمنیب التهنیب ج ۸ ص ۹۰ طبع ماتان) -

علاده ازیں اس کی سند میں یکی بن جزار نامی ایک اور راوی ہے جس کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے: "رمی بالغلو فی النشیع"۔ الماحظہ ہو تقریب التمنیب ج اسمنی سم جو تقریب التمنیب ج اسمنی سم جو زجاتی نے کما کان غالبا مفرطا " مجل نے فرایا "کان پیشیع" المام ابن سعد اور عم بن عیب نے فرایا: "کان پغلو فی النشیع"۔ یعنی یہ انتمائی ابن سعد اور عم بن عیب نے فرایا: "کان پغلو فی النشیع"۔ یعنی یہ انتمائی ابن سعد اور عم بن عیب نے فرایا: "کان پغلو فی النشیع"۔ یعنی یہ انتمائی ابن سعد اور عم بن عیب نے فرایا : "کان پغلو فی النشیع"۔ یعنی یہ انتمائی ابن سعد تھا۔ ملاحظہ بو (ج الا صفحہ ۱۲۸ طبع ملتان)۔

(۲) ص ۱۸-۱۹ پر صحیح مسلم' سننِ نسائی اور سننِ ابنِ ماجہ سے جو روایت نقل کی ہے اس کی سند میں عبدالرزاق بن هام نای ایک راوی ہیں جن پر خود مؤلف اور اس کے ہم خیالوں کا کلام ہے جو مشہور ہے۔ نیز تقریب التمنیب ج ا مولف مور سے ہیں ہے :عمی فی آخر عمرہ فتغیر و کان

ینشیع اهعلاوہ ازیں اس کا ایک اور راوی قادہ بن دعامہ سدوی ہے جس کے
بارے میں تمذیب التمنیب (ج ۸ صفحہ ۱۳۱۸ ) میں ہے حظام نے فرایا "
بارے میں تمذیب التمنیب (ج ۸ صفحہ ۱۳۱۸ – ۱۳۱۸) میں ہے حظام نے فرایا "
یرمی بالقدر " ۔ شعبی نے فرایا "عاطب لیل" ۔ ابن سعد نے کہا "لیقول شعبی
فی القدر" ابن حبّان نے کہا کان مدلسًا علی قدر فیما ص

نیز اس کا ایک اور راوی سعید بن ابی عروب بھی ہے جس کے متعلق تہذیب التہذیب (ج م صفحہ ۵۷) میں ہے۔ ازوی نے کہا اختلط احتلاطا " قبیحا اس میں (صفحہ ۵۸ پر) ہے ابن سعد نے کہا اختلط فی آخر عمود ابن قبیحا اس میں (صفحہ ۵۸ پر) ہے ابن سعد نے کہا اختلط فی آخر عمود ابن

قالع نے کہا غلط فی آخر عمرہ یرمی بالقدر۔ اور امام احمد نے قرایا:
یقول بالقدر و یکتمد ا د۔

(۳) صفحہ ۲۰ پر مولف نے قیام اللیل مروزی کے حوالہ سے حضرت الوہ المامہ الفظائی کی جو روایت نقل کی ہے اس کا ایک راوی عمارہ بن زاؤان ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا کثیر الحظاً ۔ ملاحظہ ہو (تقریب ج ۲ صفحہ ۹۹)

نیز امام بخاری نے فرمایا: " ربما یضطرب فی حدیثه "امام ابو داور نے فرمایا: "لیس بذاک" - امام ابو حاتم نے فرمایا: لا یحتیج بعد امام دار تعنی نے فرمایا: "ضعیف" - ابن عمار موصلی کا قول بھی بھی ہے - ملاحظہ ہو (تمذیب التہذیب ج کے صفحہ ۳۱۵) نیز اس میں اس صفحہ پر ہے: فیه ضمعف لیس بشنی و لا یقوی فی الحدیث ا ھ۔

علاوہ ازیں اس کی سند میں ابو غالب نای راوی بھی ہے جس کے بارے میں تقریب التہذیب ج ۲ صفحہ ۳۲۰ میں ہے "صدوق یخطی "- تمذیب التہذیب ج ۱۱ صفحہ ۲۲۱ میں ہے امام ابو حاتم نے فرمایا لیس بالقوی- امام نسائی نے کہا "ضعیف"۔ ابن سعد نے فرمایا: کان ضعیفًا ۔ نیز اس میں اس صفحہ پر ہے : لایجوز الاحتجاج بہ الا فیما و افق الثقات ا ھ۔

(٣) صفحہ ٢١ پر مُولَف كى بحوالہ مسلم پیش كردہ روایت كى سند بیں عمو بن حارث نامى ايك راوى ہے جس كے متعلق تہذیب التهذیب (جلد ٨ ص ١٦) ميزان الاعتدال (جلد ٣ صفحہ ٢٥٢) میں ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا: قد كان عمر و بن الحارث عندى .... ثمرایت له اشیاء منا كير - ا ه-

(۵) صفحہ ۲۲ پر مؤلف نے سنن نسائی کے حوالہ سے جو روایت پیش کی ہے۔ ہے اس کے ایک راوی "حمید اللویل" ہیں جن کے متعلق تقریب میں فرمایا "

ثقة مدلس "- ملاحظه مو (ج اصفحه ٢٠٢) نيز تهذيب التهذيب مي ب المم ابن سعد نے فرمايا: "ربما دلس عن انس"- (جبكه ان كى يه روايت حضرت انس لضحافظيك مى سے ب) - ابويكر البرو يكى نے كما: فلايحتج منه الابما قال حدثنا انس - ا ه - ملاحظه مو (جلد مع صفحه ٢٥٥)

(۲) صفحہ ۲۲ پر ایعلی بن مملک کے طریق سے مؤلف نے جو روایت پیش کی ہے اس کی سند میں ایک راوی تجاج بن المسیمی ہے جس کے متعلق حافظ ابن حجرنے کہا: احتلط فی آخر عمره و ملاظه ہو (تقریب ج اصفحہ ۱۵۱۷)۔ تنزیب التمنیب (ج ۲ صفحہ ۱۸۱۱) میں ہے ابن سعد نے کہا: قد تغیر فی آخر عمره امام یکی بن معین نے فرایا "خلط"۔ ای میں ای صفحہ پر ہے عمره امام یکی بن معین نے فرایا "خلط"۔ ای میں ای صفحہ پر ہے "القیروانی فی الضعفاء بسبب الاحتلاط"۔ ا

نیز اس کا ایک اور راوی ابن برنج بھی ہے۔ تقریب التندیب (ج اصفحہ ۵۲۰) میں اس کے متعلق مرقوم ہے: "کان یدلس و یرسل"-تمنیب التندیب میں ہے امام مالک نے فرمایا حاطب لیل- وار قطنی نے فرمایا: تحب تدلیس ابن جریج فانه قبیح التدلیس لایدلس الافیما سمعه من محروح- ملاظه مو (ج ۲ سفحہ ۳۵۹) نیز ص ۳۹۰ پر ہے ابن قبان نے کہا "کان یدلس" (جبکہ اس کی یہ روایت بالسنگر ہے)۔ اس میں اس صفحہ بر ہے امام شافعی یہ لیس سی صفحہ بر ہے امام شافعی نے فرمایا: استمتع ابن جریج بسبعین امرات اھ

(2) صفحہ ۲۴ پر مؤلف کی پیش کرہ مسلم کی روایت کی اسادیس ابو حصین (عثان بن عاصم نامی) راوی بھی ہے جس کے متعلق تقریب میں فرمایا "ربسا دلس"۔ تندیب التهذیب (ج 2 صفحہ ۱۱۲) میں ہے۔ کان عثانیا (قالمہ العجلی) ای طرح یہ راوی نسائی کی روایت میں بھی ہے۔ اور این ماجہ کے حوالمہ سے اس نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ابو بکر بن عیاش ہیں جنمیں متولف اور اس کی پوری پارٹی سخت ضعیف مانتی ہے گر اس کے باوجود ان سے استفاد بھی کیا جا رہا

ہے۔ شاید ضورت ایجادی ماں ہے " ولیل نمبر ویر اعتراض کا بوسٹ مارٹم :۔

تبجد اور تراوی کے دو الگ نمازیں ہونے کی نویں ولیل خود غیر مقلّدین ا کے اپنے عمل سے پیش کرتے ہوئے ہم نے لکھا تھا کہ: ---- اگر تبجد اور تراوی ایک ہے تو غیر مقلّدین صرف آٹھ رکعات ہی کو مسنون کہہ کر اسے ہی کیوں پڑھتے ہیں۔ چار' چھ اور وس رکعات تبجد بھی تو رسول اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ علی انہیں کیوں فابت ہے۔ پس وہ انہیں سنت کہہ کر رمضان السبارک بیں بھی بھی انہیں کیوں ادا نہیں کرتے ؟" ملاحظہ ہو (تحقیقی جائزہ صفحہ ۱۱)۔

مُولِقٌ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کھا ہے کہ: اور اس کی دلیل نمبرہ کا جواب دیتے ہوئے کھا ہے کہ: اور اس کی دلیل نمبرہ کا جواب رہے ہم جھی تیرہ کا جواب رہے کہ ہم جھی نو رکعت بھی سات رکعت بھی پانچ رکعت بھی نین رکعت بھی بانچ رکعت بھی تین رکعت اور بھی ایک ہی رکعت بڑھے ہیں۔" ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۲۷)۔

جو اس کی تلبیس، ہیرا پھیری، اس کا کذب صریح اور ایبا سفید جھوٹ ہے جو مختاج بیاں نہیں۔ ہم نے ان سے بوچھا تھا رمضان المبارک بیں آٹھ سے زائد یا کم تراوی کے نہ پڑھنے اور صرف آٹھ بر ہی ذور دینے کے متعلق؟ جبکہ ازراہ تلبیس انہوں نے بات چھیڑ دی وو سرے مہینوں بیں اس کے پڑھنے نہ پڑھنے نہ پڑھنے کی۔ پھر ہم نے اس سے سوال کیا تھا تراوی کے بارے میں۔ جبکہ اس نے بوھنے کی۔ پھر ہم نے اس سے سوال کیا تھا تراوی کے بارے میں۔ جبکہ اس نے بحث چھیڑ دی نماز وتر کی۔ اگر یہ درست ہے تو اس سے آٹھ تراوی کے مسنون ہونے کے نظری کا خاتمہ ہو گیا، پھر آئے دن اس پر طوفان بیا کرنے اور سر پھٹول کی ضرورت ہی کیا ہے؟

تھی اور وہ لکھ کر دے کہ آگر یہ اس کا جھوٹ ہو تو اس کے نظریہ کے مطابق واقع ہو جانے والی تین طلاقیں پڑس؟ بہرحال یہ مولف کا ایبا جھوٹ ہے جس کی جتنی ندمت کی جائے اور جس پر لعنت کے جتنے ڈوگرے برسائے جائیں کم ہے۔

عذر گناه بد تر از گناه :-

اس کی توجیہ کرتے ہوئے اور اپنے اس جھوٹ پر پردہ دیتے ہوئے مؤلف نے اس کی توجیہ کسلوۃ اللیل نے اس کے فوراً بعد لکھا ہے 'دیکونکہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ تہجّہ' صلوۃ اللیل اور وتر سے مراد ایک ہی نماز ہے''۔ الخے۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۲۲)

جو "عذر گناہ بد تر از گناہ" اور "کی نہ شد دو شد بلکہ سہ شد" کا صحیح مصداق ہے جس کا تفصیل سے بوسٹ مار ٹم علاشتہ صفحات میں کر چکے ہیں۔ فلیلظ مصداق ہے جس کا تفصیل سے بوسٹ مار ٹم علائشتہ صفحات میں کر چکے ہیں۔ فلیلظ میں مرح موقف کی ہے کہ "تنہماری میں اور تین لینی تیکس کسی حدیث سے ثابت نہیں"۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۲)۔ میں اور تین لینی تیکس کسی حدیث سے ثابت نہیں"۔ (ملاحظہ ہو صفحہ اس کی خبر بھی ہم گذشتہ صفحات میں لے چکے ہیں' مؤلف اپنے رسالہ کا حجم برسالہ کا حسالہ کا حجم برسالہ کا حسالہ کی خرض سے ایک ہی بات کو بار بار رہیٹ کر دیا ہے۔

پی اس کا اب اپ عوام کو خوش کرنے اور خالص دنیا وار طبقہ کی ہدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے انہیں اب یہ نئی سہولت فراہم کرنا کہ وقر بھی تراوی کا دو سرا نام ہے نیز و تر ایک رکعت بھی ہوتا ہے جھوٹ ہونے کے علاوہ نہایت مصحکہ خیز امر بھی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آٹھ رکعات تراوی کی بھی کچھ ضرورت نہیں۔ چھ پڑھ لو' چار پڑھ لو' دو پڑھ لو' بلکہ صرف تراوی کی بھی کچھ ضرورت نہیں۔ چھ پڑھ لو' چار پڑھ لو' دو پڑھ لو' بلکہ صرف ایک پڑھ کر آوارہ گروی میں مصروف ہو جاؤ تو یہ بھی درست ہے اس سے پت چاتا ہے کہ دین سے دور اور سہل پند قتم کے لوگوں کے دھڑا دھر غیر مقلد طبقہ میں شامل ہونے کا حقیقی راز بھی کی ہے۔ لاحول و لاقوۃ الاباللّه العلی العظیم۔

## مؤلّف کی دوبودم بے دالی" کا بوسٹ مار ثم:-

ہجد اور تراوی کو ایک فابت کرنے کی غرض سے غیر مقلدین کا ایک مشہور مغالطہ ہے کہ اگر یہ دو الگ نمازیں ہیں تو جن تین راتوں میں حضور مشہور مغالطہ ہے کہ اگر یہ دو الگ نمازیں ہیں قوجن تجد کے پڑھنے کا گیا جوت ہے؟۔ ( محقیق جائزہ میں ہم نے اس کے کئی جواب دیئے تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ ''جن بعض راتوں میں رسول اللہ مستقلہ ابتداءِ شب سے صح تک نماز تراوی میں مصروف رہے' ان میں آپ نے مستقلا نماز ترجد اوا نہیں فرمائی تاہم چونکہ اس تراوی کی اوائیگی نماز ترجد کے وقت تک جاری رہی' اس لئے اس سے نماز ترجد بھی اوا ہو گئی'۔

جس کی نظیر ہم نے یہ پیش کی تھی کہ حسب تصریح علماءِ اسلام "نمازِ چاشت کے وقت بیس نمازِ کسوف کی اوائیگی سے نمازِ چاشت بھی اوا ہو جاتی ہے"۔

مزید اس کی نائید میں ہم نے مؤلف ہی کے ایک پیشرو مولوی وحید الزمال کی کتاب "نزل الاہرار" (جلد اصحمہ ۱۳۱) سے یہ اقتباس بھی پیش کیا تھا کہ " والتراویح تکفی عن التماجد فی رمضان"۔ لینی ماہِ رمضان میں نمازِ الرویح تکفی عن التماجد فی رمضان"۔ لینی ماہِ رمضان میں نمازِ المائی ماز تہد بھی اوا ہو جاتی ہے"۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو :۔ تحقیق حائزہ (صفحہ کا ۱۸)۔

جس کا مُولَف ہے کوئی صحیح جواب نہیں بن بڑا اس نے بات آئی گئی

کرنے نیز خانہ بڑی کر کے اپنے جابل عوام کو خوش کرنے بی غرض سے اپی
مخصوص بیودہ وادری زبان میں ہٹ اور گپ شپ کر کے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی
نہموم کوشش کی۔ چنانچہ اس کے لفظ ہیں :۔ "یہ بریاوی مولوی کہتا ہے کہ آپ نے
نہ جو تیمری رات تراوی سحری تک پڑھائی تھی اس سے آپ کی تہجد بھی اوا ہو
گئی (الیٰ) اب میں پوچھتا ہوں ... جس نے نظر کے روزوں کی قضائی دینی ہو وہ
ان کو رمضان میں رکھ لے تو کیا اس کے رمضان کے روزے بھی اوا ہو جائیں

ے؟ اس طرح آگر رمضان کے روزوں کی قضائی شوال میں وے تو کیا شوال کے روزے بھی اوا ہو جائیں گے؟ یا دوسرے رمضان میں پچھلے روزوں کی قضائی وے تو کیا دونوں رمضانوں کے روزے ادا ہو جائیں گے؟ اس طرح آگر ظہر کی نماز پڑھتی ہو تو اس کو عصر کے فرضوں کے ساتھ نیت کر کے پڑھ لے تو کیاں کی دونوں نمازیں ہی ادا ہو جائیں گی؟ یہ کیسی مخبوط الحواسی اور بودم بے دالی ہے کہ رونوں نمازی ہی ادا ہو جائیں گی؟ یہ کیسی مخبوط الحواسی اور بودم بے دالی ہے کہ ایک نماز کے ادا کرنے سے دوسری نماز خود بخود ادا ہو جائے گئی فیاضی ہے (الی) کیا کہنے اس مقلد کے، عقل کو قریب تک نہیں آنے دیتا۔ عقل رہے بھی کیسے؟ تقلید تو عقل کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ مقلد اپنی ساری عقل و شعور اور سوچ بچار تھیا ہے ام کے حوالے کر دیتا ہے اور خود عقل سے عاری ہو جاتا ہے۔ او معلما سے الم کے حوالے کر دیتا ہے اور خود عقل سے عاری ہو جاتا ہے۔ او معلما سے بلفظ ۔ ملاحظہ ہو: (گائی نامہ صفحہ ۲۷)۔

عالاتک ہم نے یہ بات ابلور کلیّہ نہیں کھی تھی کہ یہ تھم ہر نمازیا ہم عبادت کے لئے ہے بجر جو پچھ کھا تھا وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود مولف عبادت کے دھرم کی بعض کتب کے دوالہ سے کھا تھا جیسا کہ نزل الاہرار کا خوالہ ابھی نقل کیا جا چکا ہے۔ کتنی شخت جیرت کی بات ہے کہ احتقانہ باتیں کرے خود یہ غیر مقلا مولف 'اور عشل و شعور اور سوچ بچار سے عاری ہوں ہم۔ ڈھٹائی اور ہٹ مقلا مولف' اور عشل و شعور اور سوچ بچار سے عاری ہوں ہم۔ ڈھٹائی اور ہٹ دھری سے کام لیتے ہوئے اکھٹی اکھڑی باتیں کر کے ہم فنمی اور سی بحثی کا مظاہرہ دھری سے کام لیتے ہوئے اکھٹی اکھڑی باتیں کر کے ہم فنمی اور سی بحثی کا مظاہرہ خود اور «مخبوط الحواس» یا «بودم بے والی» قرار پائے ہماری؟ قار مین خود انصاف فرمائیں کہ مؤلف اپنی اس کیفیت کے باعث حدر آباد کے ہیتال میں جمع کرانے کے قابل ہے یا نہیں اور ایسی بے ہودہ باتیں کر کے «مخبوط الحواس» اور اپنی "بودم بے دائی" گاڑی ہے ہودہ باتیں کر کے «مخبوط الحواس» اور اپنی "بودم بے دائی" گائیں کہ عودہ باتیں کر کے «مخبوط الحواس» اور اپنی "بودم بے دائی" گائیں کہ عائی کا شکار ہے یا نہیں؟ بچ ہے :

ع مراه خود بين اور كت بين جمين غلط كار

ع خداجب عقل ليتا ہے حماقت آبی جاتی ہے

مطوره بالا عبارت من لفظ "نذر" كو "نظر" لكف والابيه جائل مولف أكر ہمارے اس جواب سے متعق نہیں ہے تو وہ اتنا بتا دے کہ جب ہتجد آپ من الله من الله على جيهاك اين الى كالى نامه مين اس كا اس في خود اقرار كيا ب چنانچه صفحه نمبره ير اس في خود لكها ب "آپ ير تنجد واجب تفي" جس كے لئے نيند بھى شرط ب جيساكہ بم كئى تھوس ولاكل سے اسے ثابت كر كيك ہیں (المحظم مو محقیق جائزہ صفحہ نمبرے ان نیزید بھی اے مسلم ہے کہ آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ تَيْنَ رَاتُول مِن سے تيسري رات ميں بطريق معروف قطعا" نمين سوئے تھے تو اگر اس رات ، تہجد کے وقت میں تراوی کی ادائیگی سے تہجد کے ادا مونے كا قول نه كيا جائے تو آپ كى تبجر كيے ادا موئى؟ جب كه تبجر و تراوح ايك نماز بھی نہیں جے ہم کی ناقابل تردید ولائل و برا مین سے ثابت کر کے ہیں اور ید کہد کر کہ "آپ پر تجد واجب تھی" خود مؤلف نے بھی اسے ایک بار پھر سلم كرليا ہے كوئك وہ يہ بھى خود كتا ہے كر اور كو آپ نے بخوف فرضيت ترك فرما ویا تھا (ملاحظہ ہو مسلم تراوی صفحہ نمبرس) جو ظاہر ہے کہ ہجید و تراوی کے دو مختلف نمازیں ہونے کا واضح ثبوت ہے ورنہ لازم آئے گاکہ جو چیز آپ پر فرض و واجب تھی معاذ اللہ آپ نے اسے عداً اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا جو مؤلف جیسا کوئی غیرمقلد ہی کہ سکتا ہے:

م شینے کے گھر میں بیٹھ کر پقر ہیں سیکتے دیکھے دیکھے دیکھے اور کا میں بیٹھ کا پوسٹ مارٹم :۔ روایت سائب نفتی الدیکھ کا بیا اعتراضات کا پوسٹ مارٹم :۔

ہم نے تحقیق جائزہ کے ٹائیٹل پر ۲۰ تراوی کی تائید میں بیہق (کے جلد و صفحہ کی نائدھی کے بغیراس ) کے حوالہ سے بیہ حدیث کھی تھی :۔ "کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب نقطانی تھی شہر رمضان

بعشرین رکعت" - یعنی حضرت عمر نفت الله ایک وور میں صحابہ و آلیمین کرام رضوان اللہ تعالی علیمم ماو رمضان میں بیس تراوی پر مقت تھے۔" ا ھ - ملاحظہ ہو رختیقی جائزہ ٹائیٹل بیک )-

اس کے متعلق مُولف نے یہ بات وُنے کی چوٹ تشلیم کرلی ہے کہ یہ مدیث واقعی، بہتی (کی کتاب سنن کبری) میں موجود ہے پھراس کے جلد اور صفحہ کا حوالہ دے کر اور یہ لکھ کر کہ "دیکھو امام بہتی کی کتاب سنن کبری جلد ہ صفحہ ۱۳۹۵ دیا موجود ہے تھا کہ اس امر کو مزید پختہ کر دیا ہے کہ ہم نے یہ حوالہ فی الواقع صبح دیا تھا جس پر اسے کوئی کلام نمیں۔ البتہ جھوٹ کلیس فریب دہی مفاطہ آفری اور جہالت یا تجائل سے کام لے کر اور اوھر اُدھر کی فریب دہی مفہوم کو منح کرنے اور اسے رد کرنے کی غرض سے اس نے بائک کر اس کے مفہوم کو منح کرنے اور اسے رد کرنے کی غرض سے اس نے باتھ پاؤں مارے اور اس پر پچھ جاہلانہ اعتراضات کے ہیں جن کا پوسٹ مار نم

## اعتراض آول كالوسك مارثم :-

اس پر اس جائل نے پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ حدیث پوری نقل نہیں کی بلکہ خیات کذب بیاتی اور بدویائی سے کام لیتے ہوئے اس کا آخری حصتہ ہضم کر لیا ہے جو یہ ہے: و کانو ایقرون بالمئین و کانو ایتوکون علی عصیبہم فی عہد عثمان بن عفان رضی الله عنه من شدة القیام اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے اور صحابہ رضی الله عنم وہ مورتیں پڑھتے جن کی آیات موسو کے قریب ہوتی تھیں اور لمبا قیام کرنے کی وجہ سے اپی لاٹھیوں پر سمارا لیتے تھے عمان بن عفان نفت اللہ اللہ اللہ کے دور میں۔ یہ حصد ان کے عمل کو باطل کرنا ہے اس لئے اسے ہضم کر گئے النی (ملحما" بنغیبر یسیس )۔ ملاظ بو (گل نامہ صفح ۱۳ )

For

اقول يـ

اولاً اس حوالہ سے مولف کی اس کذب بیانی اور بدزبانی کی کچھ در گئے ہم صفحہ پر بنا آئے ہیں وہاں و کھے لیں۔

النایا اس جھوٹ موٹ سے مولف کا مقصد وراصل اپنی اس خیانت اور بردیا تی پر پردہ والنا ہے جو اس نے روایت ام المؤمنین " فی رمضان و لافی غیرہ" ۔ کے نقل کرنے ہیں کی تھی اور اس کا آخری حصد ان عینی تنامان ولاینام قلبی"۔ صاف اڑا گئے اور شیر مادر سمجھ کر ہضم کر گئے تھے۔ جس کا اس خود کو بھی اقرار ہے (جیسا کہ صفحہ پر گزر چکا ہے)۔ پس وہ اس سے اپنے کئے پر نادم ہونے کی بجائے محض معارضہ بالقلب کے طور پر ہمارے ان احتجابی کمات کا برلہ چکانا چاہتے ہیں جو ہم نے ان کی اس خیانت اور بددیا تی پر بجا طور پر احتجابی کصے تھے جو یہ تھے کہ :۔ مولانا نمایت ہی شرمناک اور انتمائی بجرمانت کا ارتکاب کرتے ہوئے اس صاف اڑا گئے اور ہضم فرما گئے کیونکہ وہ خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے اس صاف اڑا گئے اور ہضم فرما گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس جملے کے نقل کر دینے سے قار کین پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اس حدیث ہیں نماز بہتر کا بیان ہے زاوج سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور انہیں انجھی طرح معلوم تھا کہ اس کرت کے دکھائے بغیر ان کی من مائی نہیں ویا سکے گی :۔

ع کھے تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے

ملاحظه مو (تحقیقی جائزه صفحه ۸)

ٹالٹُ :۔ اس اجہل النّاس کو اتنا بھی علم نہیں کہ خیانت اور بددیانتی تب ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ کسی عبارت کا کوئی حصتہ نقل نہ کرنے سے اس کے مفہوم میں بگاڑ پیدا ہو تا ہو جبکہ اس کے پیٹی کروہ جملہ کو ذکر نہ کرنے سے اصل مبحث پر کوئی ڈاو نہیں بڑتی کیونکہ اس حصّہ میں رکھاتِ تراویح کا کچھ بیان نہیں بلکہ اس میں اس

مقدار قرات کا ذکر ہے جو اس زمانہ بی اور وہ بھی جارے خلاف نہیں کیونکہ ہم اس کے کب مکر ہیں جس کا جی چاہے ماہ مقدس کی جر رات میں بے شک صبح کل لمبا قیام کرے اور لوگ برواشت کرتے ہوں تو انہیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھے کیونکہ یہ محض استجابی امر ہے وجوبی نہیں جبکہ امام کو بکی نماز پرھانے کا حکم بھی اس پر مستزاد ہے بھر اگر یہ جارے خلاف ہے کہ ہم اتنا لمبا قیام نہیں کرتے تو مولف خود کو یا اپنی جماعت کو اس سے کیسے بری الذم کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود بھی تو اتنا لمبا قیام نہیں کرتے جس کا اسے خود بھی اعتزاف ہے چنانچیہ مؤلف نے اس مقام پر یہ سوالیہ جملہ لکھ کر کہ "آگر یہ کہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کی طرح اتنی لمبی تو اہل حدیث بھی نہیں پڑھتے تو ہم پر طعن کیوں؟" مناظہ جو (صفح سے سطر ۱۸) اپ اس حدیث کے برطاف ہونے پر رجری کر ملاحظہ جو (صفح سے سطر ۱۸) اپ اس حدیث کے برطاف ہونے پر رجری کر دی ہے۔

### ع جادو وہ جو سر چڑھ کر ہولے

کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیک جنبش اپنا اور آئی قوم کا بیڑہ غرق کر دیں۔ البتہ مولف کا روایت الم المؤمنین کا آخری حصہ غائب کر دینا اس کی واقعی خیانت اور سخت بدویانتی ہے کہ وہ جملہ اس روایت کی جان ہے جس پر اس کے مفہوم کا وارومدار ہے (جس کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے)۔

## رابعا" وبطريق آخر:-

مُولِقً كَا نَقْلَ كروہ يہ جملہ " و كانو ايقرؤن بالمين النح كئى وجوہ سے بيں ركعات تراوج كا مُعوس فبوت بھى ہے جو ہمارا بہت برا مكويد ہے آگر اسے ذكر نہ كرنے كو خيانت كہا جائے تو اس كا واضح مطلب يہ ہو گا كہ ہمارا اپنے موقف كى تائيد كے جملہ ولائل كا بيان نہ كرنا ہمارى خيانت اور بدويانتى ہے جے كوئى احق سے احق محض بھى زبان بر نہيں لا سكا ورنہ كيا مُولِّف نے اپنے موقف احق سے احق محض بھى زبان بر نہيں لا سكا ورنہ كيا مُولِّف نے اپنے موقف

کے جملہ دلائل بیان کے ہیں؟ آگر بہیں ہاں! تو لکھ دیں ناکہ ان کی ''وغیرہ وغیرہ''
کی قلعی کھولی جاسکے اور آگر بہیں نہیں؟ تو وہ خیات کیوں نہیں؟ نیز مؤلف نے
خود اپنے اسی رسالہ بیں جگہ جگہ پر ناکمل آیات و احادیث نقل کی ہیں ایس وہ
کیوں خیات نہیں' علاوہ ازیں اس سے امام بخاری سے لے کرتمام چھوٹے بڑے
وہ محدث بھی خائن قرار پائیں گے جو بکثرت احادیث کے اطراف پیش کرتے ہیں
جو اس فن کے خادم پر کسی طرح مخفی نہیں۔ تو کیا مؤلف کو یہ گوارہ ہے؟۔
عبارت المرابیس تراور کی ولیل ہے ۔۔

میچھ تفصیل اس اجمال کی بیر ہے کہ:

ا۔ جس بہتی کی جس جلد کے صفحہ نمبر پر یہ عبارت مرقوم ہے ای کے صفحہ نمبر پر یہ عبارت مرقوم ہے ای کے صفحہ نمبر پر یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالر عمان بن جرمز الاعرج فرماتے ہیں :۔ "فکان القاری یقوم بسورة البقرة فی شمان رکعات فاذا قام بھا فی اثنتی عشرة رکعة راّبی الناس انه قد خفف "۔ لیعی اس زمانہ میں (تراوی پر سانے والے) قاری صاحب سورة بقرہ کو آٹھ رکھوں میں ختم کرتے تھے ہیں جب وہ اسے بارہ رکھوں میں ختم فرماتے تو لوگ کتے کہ (انہیں مخفر نماز پڑھا کہ وہ اس بخاری اور امام مسلم فغیرها کے استاذالاساتذہ امام المل مدینہ امام مالک نفتی النہ بیک کمی ہوئی کتاب موظا مالک (صفحہ المجمع کراچی) میں بھی ہے۔

اس عبارت کے الفاظ "فاذاقام بھا فی اثنتی عشرہ رکعہ"۔ اپنے اس مفہوم میں واضح ہیں کہ اس دور میں تراوی صرف آٹھ رکعت نہیں بلکہ اس سے زائد پڑھی جاتی تھی جو ہیں تھی جیسا کہ دوسری کی صحیح و صری روایات میں موجود ہے جس کی کچھ تفصیل صفحہ پر گزر چکی ہے۔ جو زیر بحث الفاظ "و

کانو ایقر ون بالمئین النے" ۔ کے بیس تراوی کے جبوت کی واضح ولیل ہے پس آگر ان کے نقل نہ کرنے کو خیانت کہا جائے جیسا کہ خائن مؤلف نے کہا ہے تو اس کا واضح مطلب سے ہو گا کہ ہم نے اپنی فیور کے الفاظ کو نہ لا کر اپنے ہی ولائل میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے جو نہایت ورجہ مصحکہ خیز اور قطعا" بعید از عقل میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے جو نہایت ورجہ مصحکہ خیز اور قطعا" بعید از عقل میں خیانت ہمیشہ اپنے مخالف کے ولائل میں کی جاتی ہے نہ کہ اپنے عقل ہے کیونکہ خیانت ہما میں مولف کا اپنی اس دمن بھی" کے ذریعہ اسے خیانت کہنا واقعی اس کے بابائے غیر مقلدیت ہونے کی ولالت مطابقیہ ہے۔

۲۔ علاوہ ازیں ای بیہ فق میں ای صفحہ نمبر (۲۵۷) پر ہے: - زید بن وهب نے کہا ۔ کان عمر بن الخطاب رضی اللّه تعالیٰ عنه یر و حنا فی رمضان یعنی بین الترویحنین "النح یعنی امیرالمومنین حفرت عمر بن دخطاب نصحیالاتیکی میں دو ترویحوں کے درمیان (ہر چار رکعت تراوی کے بعد) خطاب نصحیالاتیکی میں دو ترویحوں کے درمیان (ہر چار رکعت تراوی کے بعد وقفہ کا تھان انار نے کے لئے وقفہ دیتے تھے۔ یہ عبارت بھی مجھ فیہ عبارت کے بیں تراوی کی دیل ہونے کا بین ثبوت ہے کیونکہ اس میں ہر تراویحہ کے بعد وقفہ کا تراوی کی دیل ہونے کا بین ثبوت ہے کیونکہ اس میں ہر تراویحہ کے بعد وقفہ کا بیان ہے جبکہ اس کی مکسل رکعات کے مجموعہ کو "تروایح" (اصفحہ جع) کہا جاتا ہے۔ جے مؤلف نے بھی کئی بار "تراویح" کہہ کر ڈکھ کی چوٹ شلیم کر لیا ہے جب جے مؤلف نے بھی کئی بار "تراویح" کہہ کر ڈکھ کی چوٹ شلیم کر لیا ہے دیانچہ اس کے لفظ ہیں :۔ "آپ چار رکعات نماز (تراویح) اتنی آچی اور کبی برجھتے الخ"۔ ملاحظہ ہو: (مسلم تراویح صفحہ ۳)۔ آگر صرف آٹھ ڈکھیں ہوتیں ہوتیں بوتیں تو اے تراویح نہ کہا جاتا اور منقولہ بالا عبارت میں اس طرح ہوتا کہ آپ ہمیں کی بیلے ترویحہ کے بعد وقفہ دیتے تھے۔ ولکن اذ لیس فلیس)۔

سا علاوہ ازیں زیر بحث عبارت "و کانوا یقر ون بالمئین النے" اس لئے بھی ہیں تراوی کے جُوت کی دلیل ہے کہ اس بہتی میں اس صفحہ (۱۳۹۷) پر ابو عبان نہدی سے منقول ہے :- "دعا عمر بن الخطاب بثلث قراء فاستقر میم فامر اسر عہم قرارہ ان یقر اللناس ثلثین ایہ و امر اوسطیم ان یقر اکستان میں و امر ابطاهم ان یقر اللناس عشرین ایہ" لینی حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نظر الله الله الله میں قرآن سائے کے لئے تین قاریوں کو بلایا جن میں سے ایک تیز رفاری سے و در اور میان رفار سے اور تیرا ست رفاری سے پڑھنے والا تھا ہیں آپ نے ٹیز رفار کو جو رکعت میں تمیں تمیں آیات ور میانی رفار والے کو پی بی بیس آیات اور ست رفار والے کو بی بی بیس آیات کے بڑھنے کا تھم ویا۔ ا ھ

یہ عبارت بھی اس امر کا واضح قرینہ ہے کہ عبارت "وکانوایقرون بالسین النے" ہیں تراوی کی دلیل ہونے کا روشن جُوت ہے کیونکہ اگر وہ تراوی آٹھ رکعات پڑھے ہوں تو فی رکعت تمیں آیات کے حماب سے کل آیات وہ سو چالیس۔ پچیس کے حماب سے دو سو اور ہیں کے حماب سے ایک سو ساٹھ آیات بنتی ہیں ایس اوسط ورجہ تخیینہ سے ایک پارہ ایک سو گیارہ (۱۱۱) آیات کا بھی شار کیا جائے جیسا کہ پارہ نمبر ۲ اور پارہ نمبر ۲ ای تعداد پر مشمل ہیں تو دو سو چالیس آیات کے حماب سے وو پارے اور تقریبا" دو رکوع منزل بن گ اور دو سو چالیس آیات کے حماب سے وو پارے اور تقریبا" دو رکوع منزل بن گ ساٹھ آیات کے حماب سے چند آیات کم و پارے بنیں گ جبکہ ایک سو ساٹھ آیات کے حماب سے چند آیات ازا کہ سوا پارہ منزل بن گی آگر برسیل ساٹھ آیات کے حماب سے چند آیات زائد سوا پارہ منزل بن گی آگر برسیل ساٹھ آیات کے حماب سے چند آیات زائد سوا پارہ منزل بن گی آگر برسیل ساٹھ آیات کے حماب سے چند آیات زائد سوا پارہ منزل بن گی آگر برسیل دو پولیس آیات کے دیات اور پولی مؤلف آٹھ رکھات ہوتی اور پولی مؤلف آٹھ رکھات ہوتی بعد اتن ہی ویر وقفہ کرتے سے جننی ویر ان چار رکھات تراوی کی پڑھ لینے کے بعد اتن ہی ویر وقفہ کرتے سے جننی ویر ان چار رکھات پر گئی تھی تو اس حماب بعد اتن ہی ویر وقفہ کرتے سے جننی ویر ان چار رکھات پر گئی تھی تو اس حماب بعد اتن ہی ویر وقفہ کرتے سے جننی ویر ان چار رکھات پر گئی تھی تو اس حماب بعد اتن ہی ویر وقفہ کرتے سے جننی ویر ان چار رکھات پر گئی تھی تو اس حماب

ے آٹھ تراوی اور بوری نماز عشاء پر کل وقت جو صرف ہو یا ہو گا وہ تین گھنے باكس من (٣ كف ٢٢ من) قرار يائ كاكونك لت رفاري ع يره ك حوالہ سے فرض سیجے کہ عالیس من میں فی یارہ پر سے تھے تو دو سو عالیس آیات ( دو بارول اور تقریباً" دو رکوع) بر تجاسی من صرف بوتے بول کے فی رکعت تین منٹ رکھ لیں تو اٹھ کے حاب سے چوبیں منٹ سے ہو گئے۔ نیز چون منٹ چار تراوی کے بعد وقفہ کے اور نمازِ عشاء کے سنن و نوائل اور فرض و وتر (۱۷ رکعات) اکیاون معد ید کل دو سو چودہ منٹس موے جس کے تین گھنے باکیس منس بنتے ہیں۔ اس اگر وہ نماز عشاء آٹھ بجے رات کو بھی شروع کرتے ہول تو اس حاب سے گیارہ نج کر بائیس من پر فارغ مو جاتے موں کے جبکہ وہ تراوی مين نستا" قيام بي كولمباكرت تص (كما في غير واحد من النصوص) اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب نماز عشاء کی کل رکعات سترہ قرار وی جائیں۔ اگر غیر مقلدین کے حساب سے دیکھا جائے تو چو کلہ وہ عمومًا صرف جار فرض ووسنت اور ایک وتر پڑھتے ہیں اس لئے تیس منٹ مزید اس سے منہا ہو جائیں گے اور ان کی فراغت گیارہ نج کر چار منٹ پر قرار پائے گی جو خلاف واقعہ ہے کیونکہ اس بہن میں صفحہ ۲۹۷ پر صراحت کے ساتھ مرقوم ہے اس تراوی کے ایک شریک بزرگ قرات بين د كتاننصرف من القيام في رمضان فيستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر" يعنى مم تراوت رمضان س اتن وير س قارغ ہوتے کہ خادم سحری بری جلدی سے لا آگرونکہ طلوع فجر کا خطرہ ہو جا آتھا۔ ای طرح ویگر متعدد کتب صدیث میں بھی ہے جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار ہے چانچہ اس نے موطا مالک سعید بن منصور ابن الی شبہ اور آوار السنن ے والہ سے اکھا ہے حضرت سائب فراتے ہیں: "و ماکنا ننصرف الافی فروع الفجر"جس كا ترجمه اس في خود اس طرح سي كيا ب :-"اور صح ك قريب بم مماذ (راوع) سے فارغ موتے تھ" اھ ملفظم - ملاحظہ مود- (مسلد

#### زاویج صفحه ۱۲)۔

پس بہ جملہ (و ماکنا ننصرف الا فی فروع الفجر) متذر بالا حاب کے مطابق بحراللہ تعالی ہیں تراوی کے جوت کی روش دلیل اور اس امر کا واضح قرید ہے کہ زیر بحث عبارت "و کانو یقرؤن بالمعین" ہیں تراوی کی بین دلیل ہے ایس اسے نقل نہ کرنے کو مؤلف کا کھینچا آئی سے خیانت پر محمول کرنا کیو کر درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ ہمارے موقف کی ولیل ہے تو کسے باور کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنا ہی مواد کم کرنے کے لئے اس میں خیانت کا ارتکاب کر لیا۔ ہرطال مؤلف کا اسے خیانت کمنا قطعا" ہے جا اور اہل عقل کے نزویک نہایت ورجہ غلط ہے اور بیہ مؤلف جسے کی غیر مقلدیت ماب کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے :

### ع ایں کار از تو آید و مردال چنیں سے کنند

## اعتراض دوم كاليسث مارثم:

حضرت سائب الضحالات كى مبحث فيه اس روايت (عشرين ركمة) پر دو سرا اعتراض اس جائل و غيار مؤلف نے بيد كيا ہے كه ان كابيہ قول شاذ مردود ہے كوئكه بيد لفظ ان سے بزيد بن عبدالله بن خصيفہ كے طريق سے مروى ہيں جبكہ ان كے ايك اور شاگرہ محمد بن يوسف نے ان سے گيارہ ركعات روايت كى ہيں۔ محمد بن يوسف ابن خصيفہ سے اوثق ہيں كيونكه ان كى ثقابت پر سب كا اتفاق ہے تمذيب التهذيب ميں انہيں ثقہ ثبت كھا ہے اى لئے ذہبى نے ميزان ميں ان كا قرر تك نہيں كيا جبكہ ابن خصيفہ كو اگرچہ ثقد شبت كہا گيا ہے مگر امام احمد بن فرائل نے اسے مكر المام احمد بن خبيل نے اسے مكر المام احمد بن خبيل نے اسے مكر المام احمد بن ابن وہ صرف ثقد ہوئے اور ثقد جب اوثق کے خلاف روايت كرے تو اس كى دہ بن يوايت شاؤ مردود ہوتى ہے۔ اور شقہ جب اوثق کے خلاف روايت كرے تو اس كى دہ روايت شاؤ مردود ہوتى ہے۔ اور ملحقاً اس طاحظہ ہو (گالى نامہ صفحہ ہم۔ ۵)

#### الجواب -

مؤلف کا بہ قول خود شاق مردود اور اس کا بہ اعتراض نہایت ورجہ غلط اور اس کا بہ اعتراض نہایت ورجہ غلط اور اس کی تلبیس و جہالت یا تجائل کا نتیجہ ہے کیونکہ اولاً اس اعتراض کا مٹی محمد بن بوسف کی اس روایت (احدیٰ عشرہ رکھتا) کو غیر مؤول طور پر اے اپنے ظاہر بر نہیں بلکہ مؤول ہے پر رکھنا ہے جبکہ صبح یہ ہے کہ برتقدیر تسلیم وہ اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ مؤول ہے یا بھر معلل ہے کیونکہ

(۱) اگر اے اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ وور فاروقی میں لوگ ور سمیت گیارہ رکعت تراوی پر بھتے تھے تو حماب کے مطابق نماز عشاء سمیت ان کا اس سے فارغ ہو جانے کا مجموعی ٹائم زیاوہ سے زیادہ تقریباً ساڑھے تین گفتے بنتا ہے جو رات کے ساڑھے گیارہ بجے ہے جبکہ وہ نماز عشاء آٹھ بج شروع کرتے ہوں۔ جبکہ وہ سری کئی متعدّد صحیح احادیث میں ہے کہ وہ اس سے شروع کرتے ہوں۔ جبکہ وہ سری کئی متعدّد صحیح احادیث میں ہے کہ وہ اس سے می بالک قریب فارغ ہوتے تھے جب سحری کا ٹائم نہایت قلیل رہ جاتا تھا جبکا خود مؤلف کو بھی اقرار ہے (جیسا کہ مکمل تفصیل کے ساتھ ابھی چند سطر پہلے '' اعتراض اول کا بوسٹ مارٹم'' کے زیر عنوان گزر چکا ہے۔ اسے دوبارہ ضرور اعتراض اول کا بوسٹ مارٹم'' کے زیر عنوان گزر چکا ہے۔ اسے دوبارہ ضرور ملاحظہ فرمائیں )۔ پس اسے آٹھ تراوی کی دلیل بنا کر بیش کرنا حقیقت ٹابتہ اور مقل سے کیا تعلق ؟

ر) علاوہ ازیں خود محمد بن بوسف موصوف سے بھی آٹھ کی بجائے ہیں تراوی بھی متقول ہیں چنانچہ علامہ عنی عمدۃ القاری ہیں اور امام ابن عبدالبر السند (صفحہ ۲۳۹) اور التمہید (جلد ۸ صفحہ ۱۸ میں) نیز علامہ نیوی آٹار السند (صفحہ ۲۳۹) اور التعلیق (صفحہ ۲۷۹) میں مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے لکھا ہے :۔ التعلیق (صفحہ ۲۷۹) میں مصنف عبدالرزاق عن داؤد بن قیس وغیرہ عن محمد بن یوسف عن عبدالرزاق عن داؤد بن قیس وغیرہ عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید ان عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه جمع الناس فی

رمضان على ابى بن كعب و تميم الدارى على احدى و عشرين ركعة اه (واللفظ لابن عبدالبر)

### تنبير نبيه ا

أس روايت مين "أحدى و عشرين ركعة" ـك الفاظ مين لفظ "امدى " كتابت كي غلطي يا كسى راوي ك وجم كا متيجه ب جس سے امام بخاري رحمته الله عليه جيسے اميراليومنين في الحديث عظيم محدّث بھي سالم نبيں۔ جس كي تفسيل كتاب "بيان خطأ البخارى" نيز رفع يدين كے موضوع پر لکھے گئے مارے ايك رسالہ میں بھی ہے اور سے کوئی عیب بھی ہمیں کہ ہرایک کے حسب مقام نسیان خاصّة انسان ہے۔ لیکن جمارے نزویک اسے غلط کتابت اور غلطی ناسخ کہنا اولیٰ ہے جس کی ولیل وہ متعدو صحیح روایات ہیں جن میں سیدنا حضرت الی نفت الم الم تین وتر کے برصانے کا ذکر ہے چنانچہ علامہ ابن عبدالبرمالکی رحمتہ اللہ علیہ نے متعدد ولا کل سے اسے مبرهن فرماتے ہوئے کی نصوص سے عابت کیا ہے جن من من الك يه ب كه كان ابى بن كعب يوتر بثلث لا يسلم الا فى. الثالثة مثل المغرب" يعنى صحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم المعين ميس س قرآن مجید کے سب سے برے قاری حضرت سیدنا انی بن کعب نفتی اللہ جبکہ (مضان المبارك ميں تراویج کے بعد حقرات محابة و تابعین رضی الله عنم ا معین کو) تین رکعت و تر راهاتے تھے اس طرح سے کہ آپ نماز و تر کی تیسری رکعت ہی یر سلام پھیرتے تھے اور اسے نماز مغرب کے تین فرضوں کی صورت یر اوا قرائے تھے۔ ملاحظہ ہو :۔ ( التمهيد جلد ٨ صفحہ ١١٥ طبع كتب قدوسيد

ابن خصيف ابن يوسف سے او ثق بين :-

مُولِّفٌ كا محمد بن يوسف كو يزيد بن عبدالله بن خصيف سے محض اپي طرف

ے او ثق کہہ کر ان کی اس (زیر بحث) روایت کو شاذ مرود کہنا بھی ظاف واقعہ ہو او ثق ہیں ہیں اگر ان کی ہوا حقیقت یہ ہے کہ ابن خصیف' ابن یوسف ہے او ثق ہیں ہیں اگر ان کی بیان کردہ روایات کے مطابق اا اور ۲۳ میں حقیقی تعارض مان لیا جائے جیسا کہ مولف نے ابنی کم علمی اور کج فہمی کی بناء پر سمجھ رکھا ہے جو قطعا صحیح نہیں جیسا کہ اس کی "صحیح توجیہ" کے زیر عنوان عنقریب آ رہا ہے تو مُولف کے تحریر کردہ اس کی "صحیح توجیہ" کے زیر عنوان عنقریب آ رہا ہے تو مُولف کے تحریر کردہ اس قاعدہ کی رو سے محمہ بن یوسف کی بیان کردہ گیارہ رکعات والی روایت ہی شاق مردود قرار پائے گی۔ چنانچہ محمہ بن یوسف کی توثیق میں صرف "ثقتہ شبت" کے الفاظ منقول ہیں اور انہیں صرف احمہ بن صالح نے شبت کہا اور باقبوں نے صرف ثقہ کہا ہے۔ ملاحظہ ہو ( تہذیب التہذیب علد ۹ صفحہ اے من نقاد سے "ثقہ" اور "شبت" کے علاوہ "ثقتہ جب" "عارے میں متعدد الحمہ ور "ثقہ مامون" کے الفاظ بھی حمودی و منقول ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے مون" کے الفاظ بھی مردی و منقول ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے علاوہ "منقلہ ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے علاوہ "میں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے علاوہ کی منتول ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے علاوہ کی منتول ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے علاوہ کی منتول ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے علاوہ کی منتول ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد الصفحہ کے علاوہ کی منتول ہیں۔ ملاحظہ ہو :۔ ( تہذیب التہذیب علد اللہ علیہ کان )۔

#### لطيفه :-

## ایک ضمنی عیاری کا پوسٹ مارٹم:۔

اس طرح اس کی اہمیت و کھانے کی غرض سے متولف نے عیاری سے کام لیتے ہوئے محمد بن بوسف کے متعلق لکھا ہے :۔ امام سائب بن بزید سے ان کا بھانجا امام محد بن بوسف بیان کر ما ہے ملاحظہ مو (صفحہ ۲)۔ جس سے اس کا مقصد نہایت عیاری سے لوگوں کو بد باور کرانا ہے کہ محد بن بوسف محرت سائب کے بھانچ ہیں ایس وہ ان کے گھرے فرد ہوئے لبذا گھر والا ہی بمتر سمجھتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے (ما البیت اورای بمافیہ)۔ حالاتکہ اولاً ای تہذیب التبذیب میں (جس كا مؤلف نے حوالہ دیا ہے) ان كے بارے ميں وو قول كھے ہيں ايك بيرك وہ حضرت سائب کے بھانج ہیں دو سرا سے کہ وہ ان کے سینج ہیں ملاحظہ ہو (تہذیب جلد و صفحہ اسم طبع ملتان ) جو مُولف کی خیانت ہے۔ ثانیا" حقیقت سے ے کہ این خصیفہ بھی حضرت سائب کے قریبی عزیز اور ان کے خاندان کے فرو ہیں چنانچہ امام ابن جر عسقلانی علامہ ابن عبدالبرے حوالہ سے ارقام فرماتے ہیں ان اند ابن انحمى السائب بن يزيد" لين بيس تزاوي ك راوى ابن خصف حصرت صحابی رسول سائب بن بزید نفت الله ایک میتیج میں۔ ملاحظہ مو (تهذیب التهذيب جلد اا صفحه ٢٩٧)-

## مؤلّف کی بودم بے والی :-

مولّف نے تصویر کا محصٰ ایک رخ سامنے رکھ کرجو یہ ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے وہ اس کی شدید عیّاری اور سخت تلبیس ہے جو صرف اس کا حصہ ہے۔ پھر اس عبارت میں اس نے محصٰ اپنی نبور کا سمجھنے کی خوش ہنی میں ہتلا ہو کر اس غرض سے حضرت سائب کو بھی ''امام سائب'' کر کے لکھا ہے۔ پھریہ وکیھ کر قار کمین کی آئکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اس نے حضرت سائب کی ہیں قار کمین کی آئکھیں صرف درسائب کی ہیں کہ اس نے حضرت سائب کی ہیں کہ اس کے حضرت سائب کی ہیں کہ اس کے حضرت سائب کی ہیں کہ اس کے حضرت سائب کی ہیں کہ اس کی کھی دو کے اس کی سائب کی کھی دو کے اس کی کھی دو کی کھی دو کے اس کی کھی دو کی کھی دو کے اس کی کھی دو کھی دو کی کھی دو کھی

بن برید" لکھا اور اہام کا لفظ نہیں لکھا ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفیہ ۳) جس سے اس کے لفظوں میں اس کی "بودم بے والی" پر روشنی پڑتی ہے-

روايت ابن خصيفه كي مزيد وجه ترجيع :-

محمد بن یوسف کی مجت فیہ روایت کے مرجوح اور ابنِ خصیفہ کی ۲۰ براوی والی اس روایت کے رائج ہونے کی ایک نہایت ٹھوس دلیل بیہ بھی ہے کہ اسے اسّت کی تلقی بالقبول کا ورجہ حاصل ہے۔ دور اول سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی ایل سنّت امام ایبا نہیں جو تراوی کے بیس سے کم ہونے کا قائل ہو جن میں ائمیّۃ اربعہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر اور سرفہرست ہیں۔ خود امام ملک رحمۃ اللہ علیہ جو محمد بن یوسف کی اس روایت کے راوی بھی ہیں وہ بھی ملک رحمۃ اللہ علیہ جو محمد بن یوسف کی اس روایت کے راوی بھی ہیں اور آٹھ بیں اور آٹھ بیں اور آٹھ کی اور روایت کے مطابق ۲۰۱۱ رکعات تراوی کے قائل ہیں اور آٹھ بیں اور آٹھ البیان (جس کی تفصیل صفحہ بر گزر چکی ہے)۔

### خور مولف اینڈ کمپنی کے خلاف:-

پس بیر روایت مول ہے یا پھر معلّ جے ورحقیقت خود مولّف اینڈ کمپنی ہیں میں مانے کیونکہ اولا" ان کا بلند بانگ نعرہ ہے کہ " اہل حدیث کے دو اصول اسیعواللہ و اضیعوالرسول "۔ جس کا واضح مطلب بیہ ہے کہ ان کے نزدیک صحابہ و تابعین وغیرهم کے اقوال و آفار حجت نہیں بلکہ ان کے گھر کی کتابوں میں اس کی تصریح بھی موجود ہے جیسا کہ ان کی کتاب عرف الجادی وغیرہ کے حوالہ سے کہ حقیقی جائزہ میں تفصیل سے لکھ بچ ہیں۔ ملاحظہ ہو ( محقیقی جائزہ میں تفصیل سے لکھ بچ ہیں۔ ملاحظہ ہو ( محقیقی جائزہ صفحہ اس کی تصریح موجود ہے جس کا عملی دنیا میں مؤلف قائل ہے نہ اس کا ہوا خور۔ کیونکہ وہ وتر صرف ایک رکعت رئیا میں مؤلف قائل ہے نہ اس کا ہوا خور۔ کیونکہ وہ وتر صرف ایک رکعت برخصے ہیں۔ رہا ان کا بیہ دعو کی کہ وہ س " ۵" کے "ا اوغیرہ وتر کے بھی قائل ہیں رہوسے ہیں۔ رہا ان کا بیہ دعو کی کہ وہ س" ۵" کے "ا اوغیرہ وتر کے بھی قائل ہیں

rim

اس كا ان سے عملی شوت كوئى أميں بلكه يه محض ان كا زبانى جمع خرج ہے۔ پس اگر يه روايت متند اور معترب تو انہيں يه بھى اقرار كرنا ہو گاكه نماز وتر كا تين ركعت مونا بھى ايك حقيقتِ ثابتہ ہے (جيساكه احناف كا ندمب ہے) ورنه يه ان كى دميٹھا ھپ كڑوا تھو" والى بات ہو گى۔

#### المم احرس منسوب روایت سے جواب:

ربی امام احمد بن حنبل علیه الرحمة سے منسوب بید روایت که انہول نے ابن خصیفہ کو منکر الحدیث کما ہے (جیسا کہ مؤلف نے تہذیب التہذیب اور میزان کے حوالہ سے لکھا ہے )؟

تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ای تہذیب التہذیب اور ای میزان الاعتدال میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام موصوف نے انہیں ثقہ بھی کما ہے۔ چنانچہ اول الذکر میں (جلد ۱۱ صفحہ ۲۹۷ پر) ہے :۔ قال الاثرم عن احمد وابو حاتم والنسائی ثقه اور فانی الذکر میں (جلد ۲۳ صفحہ ۲۳۰ پر) ہے وثقة احمد من روایة الاثرم عنه "فلاصة ترجمہ بیا کہ (جلیل القدر محدّث فقیه طافظ بلکہ احفظ واتمن (تمذیب التهذیب جلد ۱ صفحہ ۲۷) (اما احمد بن حنبل) اثرم سے روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل نے ابن خصفہ کو ثقه قرار دیا ہے۔

گر مُولَف نے اسے چھوا تک نہیں جو یقینا" اس کی دجل و تلبیس اور یہودیانہ مجرانہ خیانت ہے ورنہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا باقی ساری عبارت اسے نظر آگئی تھی جب یہاں پر پہونچا تو اس کی آئکھیں چندھیا کر بیکار ہو گئی تھیں۔ پین اس بات کی روشن ولیل ہے کہ امام احمہ نے اپنے اس قول سے (اگر فرمایا تھا تو) رجوع فرمالیا تھا۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو تاریخ کی عدم تعیین نیز ان میں سے کسی کی تقدیم و تاخیر متعین نہ ہونے کے باعث دونوں قول متعارض ہو کر ساقط قرار پائیں گے کہ اذا تعارضا تساقطا۔ پس اس سے این خصیفہ کی ساقط قرار پائیں گے کہ اذا تعارضا تساقطا۔

تقابت میں کوئی کی نہ ہوئی جیسا کہ کم فہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولف نے کہا ہے۔ (وللہ الحمد) کیونکہ محض جرح کا متقول ہو جانا ہی کسی راوی کو مجروح قرار وینے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کا عابت ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حافظ صاحب ایک ایسے راوی کے ترجمہ میں کھتے ہیں جس پر سلیمانی نے طعن کیا ہے صاحب ایک ایسے راوی کے ترجمہ میں کھتے ہیں جس پر سلیمانی نے طعن کیا ہے ۔ "قلت الرحل ثقة مطلقاً فلا عبرة بقول السلیمانی" ملاظہ ہو (لیان المیران جلد ۳ صفحہ ۳۳۹)

### صنع زہی سے جواب :-

رہا یہ کہ علامہ ذہبی میزان الاعتدل میں محمد بن بوسف کا ترجمہ نہیں لائے اور ابن خصیفہ کو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے جو ٹانی الذکر کے اول الذکر سے اور ابن خصیفہ کو انہوں نے اس میں فرکیا ہے جو ٹانی اس کتاب میں صرف نقابت میں کم ہوئے کی ولیل ہے کیونکہ علامہ موصوف اپنی اس کتاب میں صرف اسے لاتے ہیں جو مجروح ہو؟ (ملخما") ملاحظہ ہوصفحہ ۵

تواس کا جواب سے ہے کہ اوّلاً میزان کی تالیف سے علّامہ موصوف کا مقصد اپنی طرف سے اپنا عند سے اور فیصلہ دیتے ہوئے کمی راوی کو غیر تقد یا کم تقد قرار دینا نہیں بلکہ اس سے ان کا مقصود اس موضوع پر جمع اقوال ہے عام ازیں ، کہ وہ صحیح و ثابت ہوں یا نہ ہوں جس کی ایک ولیل سے ہے کہ بہت سے مقامات پر وہ بعض ناقدین کی جرحیں نقل کرنے کے بعد ان کا پُر زور انداز سے رو فرماتے پر وہ بعض ناقدین کی جرحیں نقل کرنے کے بعد ان کا پُر زور انداز سے رو فرماتے ہوئے خود بھی لکھ دیا ہے کہ ابن عدی بیں۔ نیز انہوں نے اس کی تصریح فرماتے ہوئے خود بھی لکھ دیا ہے کہ ابن عدی وغیرہ نے سے لفظ نہ لکھے ہوتے تو میں بھی اس میں ان کا ذکر تک نہ کرتا۔ ملاحظہ ہو (میزان نے اسفیہ)

ہو (میران نا ایک) فانیا" جرح و تعدیل امور طنیه و اجتمادیّہ سے بیں لیس کسی راوی کے بارے میں کسی کی جرح کا مقصد زیادہ سے زیادہ سے ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق سے ہے جس کا واقع میں مجھے ہونا کچھ لازم نہیں۔ پس انہوں نے ابنِ خصیف پر فی الواقع ہونے کے باعث بیر روایت معلّل تھرے گی۔ حسیم صاحب جے آسان سمجھیں افتیار فرالیں۔

ع جلاكر راكه ندكر دول تو داغ نام نمير اعتراض سوم : (جھوٹ اور افتراء) كا بوسٹ مار ثم :-

مؤلف نے " الرفع وا لئكميل " كا نام لے كر ابن خصيف كى زير بحث اس روايت پر تيمرا اعتراض يد كيا ہے كہ :- " ابن خصيف والا قول كنتى كے لحاظ به مضطرب بھى ہے يعنى ابن خصيف سائب بن يزيد سے بھى بيس ركھيں بيان كر تا ہے اور بھى اكيس ركھيں اور بھى گيارہ ركھيں (الى) للذا اس اضطراب كى وجہ ہے اور بھى اكيس ركھيں اور مردود ہوا يعنى جمت نہ رہا۔ سائب بن يزيد سے محمد بن سے بھى يد مرجوح اور مردود ہوا يعنى جمت نہ رہا۔ سائب بن يزيد سے محمد بن يوسف اور ابن خصيف دونوں كے مروى قول سنن كرى جلد مائ صفى ١٩٩٨ پر امام يوسف اور ابن خصيف دونوں كے مروى قول سنن كرى جلد مائت سفى ١٩٩٨ پر امام يوسف اور ابن خصيف دونوں كے مروى قول سنن كرى جلد مائب بن سفى ١٩٩٨ پر امام يوسف اور ابن خصيف دونوں كے مروى قول سنن كرى الى عامد مود كالى عامد صفى ١٩

جو اس کا محض بلا ولیل وعویٰ ہے "الرفع والتکمیل" کی اصل عبارت پیش نہیں کی بلکہ بیہ اس نے اپنے لفطوں میں تھی پی اردو میں لکھ ویا ہے۔ جرآت ہے تو سیاق و سباق کے ساتھ اس کی اصل اور مکمّل عبارت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت کا اس کے مولف (منسوب الیہ) ہے صحح ہونا کسی متند ولیل سے طابت کرے ۔ بالفرض ہو بھی سہی تو آولاً کتاب ندکور کے مولف کی کئی تابیفات مرسوس ہیں۔ طانیا" وہ ہمارے معتد قسم کے ذمہ وار علام میں ہیں۔ طانیا" وہ ہمارے معتد قسم کے ذمہ وار علام میں سے بھی نہیں۔ باقی امام بیہتی شافعی مقلد کی کتاب سنن کبری جلد ۲ صفحہ ۱۹۹۹ کے حوالہ سے جو اس نے لکھ کر بیہ طاقر وسینے کی کوشش کی ہے کہ ابنی خصیف نے اکیس اور گیارہ رکعت بھی حضرت سائب سے بیان کی ہیں؟ تو بیہ اس کا اس نے اکیس اور گیارہ رکعت بھی حضرت سائب سے بیان کی ہیں؟ تو بیہ اس کا اس صدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سنن کبریٰ کی مکمل مدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سنن کبریٰ کی مکمل مدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سنن کبریٰ کی مکمل مدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سنن کبریٰ کی مکمل مدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سنن کبریٰ کی مکمل مدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سنن کبریٰ کی مکمل مدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سنن کبریٰ کی مکمل مدی کا بہت بڑا جھوٹ اور امام بیہتی شافعی پر سخت افتراء ہے۔ سن کبریٰ کورہ و جلد کے ذکورہ صفحہ پر تو کا اس کی اس پوری جلد میں بلکہ اس کی مکمل

جرح کی بھی ہوتی تو میہ محص ان کا اپنا عندیتہ ہو آ گر واقعہ میہ ہے کہ انہوں نے قطعا" الیا نہیں کیا بلکہ وہ دونوں روایتر فرکر کے خاموشی سے گرر گئے ہیں جس سے واضح ہو تا ہے کہ وہ ان دونوں کو متعارض پھر ساقط سجھتے تھے بلکہ عور سے دیکھا جائے تو ان کے نزدیک امام احمہ کا وہ قول راج ہے جس میں ان سے ابن خصیف کی توثیق منفول ہے کیونکہ وہ اسے زوردار طریقہ سے سر فبرست لائے ہیں اور "منکر الحدیث" والے قول کو ڈھیلے ڈھالے لفظوں میں بعد مين ذكر كيا ب چنانچه تويش كا قول ان لفظول مين لكما ب :- وثقه احمد من روایة الا ترم عنه پر امام ابو عام امام ابن معین اور امام نائی کے اقوال وثیق کلھنے کے بعد دو سری روایت ان لفظول میں کھی ہے: ۔ روی ابو داؤد ان احمد قال منكر الحديث خود المم احمد پران كے بعد ان تين ائمة فن ك اقوال توثیق کانے کے بعد دوسری روایت کے لانے سے ان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بیر بتانا چاہیے ہیں کہ بیر روایت بے وقعت ہے۔ پھر "و ثقه" اور " روی" کے لفظول کے پس پردہ جو تملیاں فرق ہے وہ بھی اہل ذوق سليم سے سمى طرح مخفى نهيں۔ مگر عقلِ سليم اور ذوقِ سليم كى عظيم تعتوں سے غیر مقلد مؤلف کا کیا واسطہ؟

### صحیح توجیسہ 💶

پس ان حقائق و ولائل کی رو سے محمد بن یوسف سے منقول گیارہ روایت (امر عمر بن الحطاب ابی ابن کعب و تمیما الداری ان یقوما للناس باحدی عشرة رکعته النخ ) کی صحح توجید بید ہوئی کہ بیس رکعات تراوح وہ وونوں آوهی روحات سے باقی ایک رکعت کی کی بید محض القاء کسر کے قاعدہ کے پیش نظر ہے کیونکہ نماز و ترکا تین رکعات پڑھنا ان سے کھوس ولا کل سے ثابت بیش نظر ہے کیونکہ نماز و ترکا تین رکعات پڑھنا ان سے کھوس ولا کل سے ثابت ہے جیسا کہ ہم ابھی لکھ آئے ہیں۔ اگر پھر بھی بید توجید نہ مانیں تو خلاف حقیقت

اعتراض جهارم كالوسك مارتم :-

رہا اس کا یہ اعتراض کہ امام ابو صنیفہ کے شاگرہ امام محمہ بن حسن شیبائی فلاں فلاں روایت کو فلاں فلاں باب میں لائے ہیں وغیرہ ( ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ اس کے اس سے سنیس اور ہاتھ کی صفائی ہے جس کا مکمل بوسٹ مار مم اپنے اس رسالہ کے صفحہ پر کر آئے ہیں فلیلاحظ ہناک جس کے پڑھنے کے بعد اگر اس میں ذرہ بھر بھی تموجود ہے تو آئندہ ایسی ہودہ بات زبان و نوک قلم پر جبی نہیں لائے گا۔ (یا علی مدو)

مسّلة "متابعت" مين مؤلّف كي مج فنهي اور بهينگاين :-

متولف نے اپنے مغالطہ نامہ (رسالہ مسلہ تراویج) میں روایت سائب "
احدیٰ عشرہ" کو خوش فہی ہے اپنی دلیل گردائتے ہوئے برے طمطراق سے لکھا
تھا کہ "سائب بن بزید سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے ماہ رمضان میں الی بن
کعب اور ختیم داری کو تھم دیا کہ لوگول کو گیارہ رکعت پڑھایا کریں" الخے۔ ملاحظہ
ہو (مسلہ تراویح صفحہ میم)

جس کے کئی وندان شکن اور متقدہ مسکت اور مقط جوابات میں سے (درایتی خوالہ سے اسے خدوش بتاتے ہوئے) اس کا ایک باطل شکن جواب ہم نے یہ ویا تھا کہ " ہمارے نزدیک اس صدیث کا متن اپنے ظاہر معنیٰ میں شابت نہیں۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ :-

گیارہ رکعات کے پڑھانے کا تھم دینے کے لفظ صرف امام مالک نے روایت کیے ہیں جس میں حضرت سائب کے شاگرہ محمد بن بوسف کے دوسرے دو شاگر دوں میں سے اور کسی نے ان کی متابعت نہیں کی الخ " ملاحظہ ہو ( تحقیقی جائزہ صفحہ ۲۷) جو ایک حقیقت طابتہ 'بالکل بجا اور عین صواب ہے اور سے امر واقعی ہے کہ محمد بن بوسف کا اور کوئی ایبا شاگرہ نہیں جس نے امام مالک کی طرح واقعی ہے کہ محمد بن بوسف کا اور کوئی ایبا شاگرہ نہیں جس نے امام مالک کی طرح

.... جلدوں میں سے کسی ایک جلد میں بھی قطعا" اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا ہے اس کی اصل عبارت جاتا ہے ہوں کی اصل عبارت پیش کرے۔ پس اس کا اس سے بردھ کر کوئی بہتر جواب نہیں کہ لعنة الله علی الكذبين۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلق العظيم۔

اضطراب کس کی روایت میں :۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ مختلف بیانات ابن خصیفہ کے نہیں بلکہ مؤلف کے زعم کے مطابق اس کی فیور کی محمد بن یوسف کی روایت کے ہیں۔ چنانچہ موطاً مالک صفحہ ۹۵ بیعتی جلد ۲ صفحہ ۲۹۱ الحاوی للفتاوی میں بحوالہ سعید بن منصور نیز مصنف میں ان سے گیارہ رکعات قیام اللیل مروزی میں ان سے تیرہ رکعات اور التجید (لابن عبدالرزق اکیس اور التجید (لابن عبدالرزق اکیس کوالہ مصنف عبدالرزاق اکیس رکعات مروی ہیں۔ پس اگر اسے مؤلف کی فہم نارسا کے مطابق اضطراب کہہ کو اسے مرجوح و مردود کہا جائے تو یہ اعتراض خود مؤلف کی مزعومہ دلیل پر عائد ہو گانہ کہ ہماری دلیل پر۔ گر ہمارے نزدیک اس میں بھی در حقیقت قطعا "کوئی اضطراب نہیں بلکہ یہ سب ۲۰ تراوی کی محکم دلیل ہیں جیسا کہ اس کی تفصیل اضطراب نہیں بلکہ یہ سب ۲۰ تراوی کی محکم دلیل ہیں جیسا کہ اس کی تفصیل انجمی صفحہ پر گرز چکی ہے۔ (اما روایة " ثلثة عشرة کما فی قیام اللیل فہی فی الحقیقة " احدی عشرة" و "احدیٰ عشرة" و "احدیٰ عشرة" و "احدیٰ عشرة" و "احدیٰ عشرین" حسمامت انفا")

ع نه صدے تم ہمیں دیتے نہ ہم قرماید یول کرتے

نه کھلتے راز سربست نہ سے رسوائیاں ہوتیں

MY

کے بطور حوالہ تحقہ الاحوزی کے حوالہ پر اکتفاء کیا ہے تاکہ اس کی بیہ ہیرا چھیری بآسانی نہ پکڑی جاسکی مگر

> ہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں کے پیش نظراے معلوم ہونا جاہیے کہ

ے ہر جامد کہ بے خوابی بیوش من اندازِ قدرت را سے شاسم

متابعت کے واویلاکی حقیقت :-

مولف کے اس جھوٹ اور اس کی اس ہیرا پھیری کو واضح کرنے کے لیے

ہم اس حقیقت ہے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پس زیر بحث روایت کے مطابق

گیارہ رکعت کے امرِ فاروقی کے بیان کرنے میں محمہ بن یوسف کا متالع نہ ہوئے

کے حوالہ ہے ہارے اس مخفر اور جامع جملہ (کہ جس کو یہ غبی و اجمل 'بناسیتی

مجہتد نہ سجھ سکا اس) کی تفصیل یہ ہے کہ محابی رسول حضرت سائب لفت الملکی ہے

ہمہتد نہ سجھ سکا اس) کی تفصیل یہ ہے کہ محابی رسول حضرت سائب لفت الملکی ہی مارے مطابعہ کے مطابق یہ مجت فیہ روایت کتب صدیث میں ان کے جن

تلانہ ہے ذریعہ مروی و منقول ہے 'وہ کل تین ہیں جو یہ ہیں :۔

ا محد بن بوسف (جو حب تصریح حافظ ابن حجر حضرت سائب کے بعد مختر بھی ہیں اقالہ فی تہذیب التہذیب ملاحظہ ہو: مصنف ابن افی شیب معلمہ کا معنی ہیں اقالہ فی تہذیب التہذیب ملاحظہ ہو: مصنف ابن افی شیب معلمہ معنی صفحہ ۱۳۵۰ صفحہ ۱۳۹۰ معنی صفحہ ۱۳۹۰ سافیہ ۱۳۹۰ و المناوی جلد اصفحہ ۱۳۹۰ و المناوی جلد اصفحہ ۱۳۹۰ و المناوی جلد اصفحہ ۱۳۵۰ و المناوی جلد المناوی جلد المناوی جلد المناوی جلد المناوی بین منصور نیز قیام المنال مروزی صفحہ ۱۳۵۰ و المنعلیق صفحہ ۱۳۵۹ نیز عینی شرح بخاری جلد ۵ مصفحہ اللیل مروزی صفحہ ۱۳۵۷ و المنعلیق صفحہ ۱۳۵۹ نیز عینی شرح بخاری جلد ۵ مصفحہ ۱۳۵۷ و المنال المنال مروزی عبد ۱۳۵۸ و المنال المنال صفحہ ۱۳۵۸ و المنال المنال صفحہ ۱۳۵۷ و المنال المنال عبد ۱۳۵۷ و المنال المنال صفحہ ۱۳۵۷ و المنال المنال صفحہ ۱۳۵۷ و المنال المنال صفحہ ۱۳۵۷ و المنال ال

" امر عمر" کے لفظ روایت کرتے ہوئے ان کی متابعت کی ہو۔ گر مؤلف نے حقیقت کا چرو مسخ کرنے کی ذموم کوشش کرتے ہوئے اس کے جواب میں نہایت درجہ شوخ چیشی اور ویدہ ولیری سے بیہ لکھ ویا ہے کہ " محمد بن یوسف سے گیارہ رکھتوں کو بیان کرنے میں امام مالک متفرد نہیں بلکہ امام مالک کی جلیل القدر دو اماموں نے متابعت کی ہے (ا) امام بحی بن سعید قطان (الی) (۲) امام عبدالعزیز بن محمد " اھ ملخشا" لرملاظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۲۲)

پھراپی پرانی عادت کے مطابق جمیں اپنی ماوری زبان میں یہ گالی بھی نا وی ہے: " لیکن اندھے کو سورج کیے نظر آئے " ( ملاحظہ ہو صفحہ ۳۳ ) حالا تکہہ یہ حیلی بن سعید اور عبدالعزیز بن مجہ میں سے کسی نے بھی " امر عمر " کے لفظ یا اس کا کمٹل منہوم اوا کرنے والے اس قتم کے کوئی الفاظ روایت نہیں کئے جب کہ ہمارا مطالبہ بھی گیارہ کو بیان کرنے کا نہیں گیارہ کا عظم دینے کی متابعت کے شوت کا تھا۔ پس مولف کی اس باتھ کی صفائی اور بیرا پھیری کو اس پر تلیس شوت کا تھا۔ پس مولف کی اس باتھ کی صفائی اور بیرا پھیری کو اس پر تلیس کذب بیانی کا نتیجہ نہ کہا جائے تو یہ یقینا" اس کی کئے قتمی یا ضرور اس کا بھینگا پن جہ سب ہی تو اسے ایک کے دو نظر آنے گے اور اس نے اپنے اس وصف جمید کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ امام مالک " کی جلیل القدر دو اماموں نے بیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ امام مالک " کی جلیل القدر دو اماموں نے متابعت کی ہے " ورنہ وہ خود ہی فرمائیں کہ بھینگا پن آخر اس کے علادہ ہو تا کیا ہے۔ اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو نصف النہار کی طرح اس روشن حقیقت ہے۔ اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو نصف النہار کی طرح اس روشن حقیقت سے آئے اس فیمتی جملے میں بیان فرمایا ہے (جیث قال) " اندھے کو سورج کیے نے اس فیمتی جملے میں بیان فرمایا ہے (جیث قال) " اندھے کو سورج کیے نظر آئے "۔ (صدفت یا کہیر امثالہ ای واللہ)

یی وجہ ہے کہ اس نے اپنے اس دعولی شوت میں اصل کتبِ حدیث سے اصلی الفاظ کے لکھنے کی بجائے اپنے ایک نہایت ورجہ متعصب فتم کے غیر مقلّد مولوی ( صاحب محفة الاحوذی ) کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ادّعاءِ محض کر

TTT

اور محمد بن جعفر کے لفظ بیں کہ :- کنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب بعشرین رکعة والوتر " ملاحظہ ہو (معرفة السن آثار السن فسب الرابي شرح المنهاج للسک شرح موطاً علی القاری اور الحاوی للفتاوی حسما

جب کہ اس روایت میں حضرت سائب کے تیسرے شاگرد محمد بن اوسف

#### محربن بوسف كابيان :-

کے مختلف تین بیان ہیں جو ان سے ان کے پاٹیج شاگردوں داؤد بن قیس' محمد بن الحق يحيلي بن سعيد عبدالعزيز بن محد الدراوردي اور المم مالك في روايت كيّ بير چنانچه اواؤو بن قيس ك مطابق حفرت عمر بن خطاب نفع الديمة نے لوگوں کو حفرت اتی اور حضرت تتیم کی اقتداء میں وتر کے علاوہ میں تراوی ك روصة كا يابند فرمايا تقاله ملاحظه مو (عيني شرح بخاري " اثارا لسن - التميد لابن عبدالبر بحواله مصنف عبدالرزاق )۔ ۲- محمد بن البحق کے طریق سے ۱۳ ر کعات کا رہ صنا منقول ہے۔ چنانچہ ان کے لفظ ہیں :۔ السائب بن بربید قال كنا نصلى في زمن عمر نقط الله على مضان ثلث عشرة ركعة " ملاحظه مو "- ( قيام الليل مروزي- آثار السن صفيه ٢٥٠ التعليق صفيه ٢٤٩) سو سم ٥- يحيلي بن سعيد عبدالعزيز بن محمد الدراوردي أور المم مالک کے طریق سے گیارہ رکعت کا پڑھنا مروی ہے جب کہ اس کا حضرت فاروق اعظم کے تھم سے ہونا صرف امام مالک سے منقول ہے دو مسرب دو حضرات نے اس کا امرِ فاروقی سے مونا بیان نہیں کیا۔ چنانچہ یحسیلی بن سعید کے لفظ اس طرح بين :- " إن عمر جمع الناس على أبي و تميم فكانا يصليان احدى عشرة ركعة الخ " ملاحظه مو: (مصنف ابن الى شيه جلد ع صفحه اوس سور العزيز بن محمر كى روايت ان لفظول مير ب :- "كنا نقوم فى

FFF

اور ان کے متعلق بھی حافظ ابن جرنے لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت سائب کے قربی عزیز اور ان کے متعلق بھی حافظ ابن جرنے لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت سائب کے قربی عزیز اور ان کے بھتے گئتے ہیں (کمافی تہذیب التہذیب) - حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو (سنن کبری بہتی جلد ۲ صفحہ ۲۹۱ نیز معرفیۃ السنن للبیہ قب آفارالسن صفحہ دام الحلاصة للنووی۔ نصب الرایة، شرح المنہاج للبکی شرح موظا للقلامة علی القاری اور الحاوی للفتاوی للیوطی )۔

سو اور حفرت سائب سے یہ روایت لینے والے ان کے تیسرے شاگرد حارث بن عبدالر حمٰن بن ابی الذباب ہیں جو ابنِ ابی الذباب کے نام سے پیچانے جاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (التہد شرح موطّاً مالک لابن عبدالبرجلد ۸' صفحہ ۱۱۳ طبع مکتبہ قدوسیہ لاہور)

### ابن الى الزباب كابيان:

ابن ابی الدباب نے حضرت سائب سے وٹر کے علاوہ بیں تراوی کا ہونا بیان کیا ہے ولفظم "وکان القیام علی عہدہ بثلث و عشرین رکعة " ملاحظہ مو (التہید جلد ۸ صفحہ ۱۱۲)

#### ابنِ خصيفه كابيان :-

حضرت سائب سے ابن خصیفہ کا بیان بھی بہی ہے کہ دورِ فاروقی میں وہ اور دو مرے صحابہ و تابعین وٹر کے علاوہ بیں رکعت آراد کے پڑھتے تھے جو ابن خصیفہ سے آن کے دو شاگردول محمد بن عبدالر عمل المعروف ابن ابی الذباب اور محمد بن جعفر نے بیان کیا ہے چنانچہ ابن ابی الذئب کے لفظ بیں کہ "کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب نفظ المن کیا ہے ہا الحظام میں شہر رمضان بعشرین رکعة اللی عہد عمر بن الخطاب نفظ المن کم کا جاد المن صفحہ ۱۳۹۲)

زمان عمر بن الخطاب نفقائلة باحدى عشرة ركعة "الخ- ملاظه مو : را الحاوى للفتاوى جلدا صفحه ۱۹۳۹ آثار السن صفحه ۲۵۰ نيز التعليق صفحه ۲۸۰ بيز التعليق صفحه ۱۲۸۰ بيز التعليق صفحه محاله بحواله سعيد بن منصور) جب كه الهام مالك رحمة الله عليه كه طريق سه به روايت باين الفاظ منقول به : عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابنى بن كعب و تميما الدارى ان يقوما للناس باحدى عشرة ركعة " " ملاظه مو: ( موطاً مالك صفحه ۹۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٤ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٢ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٢ صفحه ۲۸ طبح كراچى شناك برى بيهق جلد ٢٢ صفحه ۲۸ طبح كراچى شناك برى بيهق جلد ٢٢ صفحه ۲۸ طبح كراچى شناك برى بيهق جلد ٢٢ صفحه ۲۸ طبح كراچى شناك برى بيهق جلد ٢٢ صفحه ۲۸ طبح كراچى شناك برى بيهق جلد ٢٠ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٠ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٠ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٠ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٠ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٠ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٠ صفحه ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق به ۲۸ صفحه کراچى سنن كبرى بيهق جلد ٢٠ صفحه کراچى سنن كبرى بيهق به ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق به ۲۸ طبح كراچى سنن كبرى بيهق به ۲۸ صفحه کراچى سنن کراچى سنن کراچى سنن کراچى سنن کراچى کراچى سنن کراچى سنن کراچى کراچى سنن کراچى سنن کراچى سنن کراچى کراچى سنن کراچى کراچى کراچى سنن کراچى کراچى کراچى کراچى کراچى سنن کراچى کراچ

معلوم ہوا کہ دورِ فاروقی میں گیارہ رکعت کے فاروقِ اعظم اضتی اللہ اللہ امراور آپ کے حکم سے ہونے کے بیان میں امام مالک رحمت اللہ علیہ قطعا "متفرد ہیں جس میں دو تو کجا ا ن کا کوئی آیک بھی متابع نہیں۔ للذا تحقیق جائزہ میں جارا سے کہنا کہ وہ گیارہ رکعات کے پڑھانے کا حکم دینے کے لفظ صرف امام مالک نے روایت کئے ہیں جس میں حضرت سائب کے شاگرد کے دوسرے دو شاگردول ( لیعنی یعدی بن سعید اور اور عبدالعزیز بن حجم ) میں سے اور کی نے ان کی متابعت نہیں کی۔ النے " ( ملاحظہ ہو صفحہ ۲۲ )

مطابق واقعہ اور مؤلف کا یہ کہنا کا " امام مالک کی جلیل القدر دو امامول نے متابعت کی ہے " اس کا جیکتے دن میں نہایت ورجہ شرمناک سفید جھوٹ اور کھلی کذب بیانی ہے۔ یا بھر " بیان " اور " امر " کو خلط ططر کر کے اس کی شخت تلبیس اور کم علمی اور سمج فہنی کا نتیجہ ہے جب کہ ہر تقدیر سلیم ان کا گیارہ رکعات کا بیان بھی قطعا" ہمارے خلاف نہیں جیسا کہ ان روایات کی تطبیق کے بیان میں صفحہ .... پر گزر چکا ہے فلیلا خلا۔

فائدة مهمة وتنبيسه نبيه في

في بعض الروايات ان ابي بن كعب العَمَّالِيَّةَ كَانَ يَصَلَّي

بالرجال و تميما الدارى المحالية كان يوم بالنساء فعلى هذا ينكسر التطبيق المذكور والجواب يمكن ان يكونا رضى الله عنهما يؤمان كلاهما بالرجال اولا كل منهما باحدى عشرة ركعة ثم نصب الفاروق تميما للنساء وبعد قطع النظر عن هذا فالرواية معللة لانها لم يعمل عليها احد من الائمة لاسيما الاربعة منذ القرن الاول الى الان وهذا من علامات وضع الحديث على ماقالوا (فافهم وتدبواحفظه ينفعك كثيرا ويذب عنك غير واحد من الاسئلة المتوجبة حول هذه المسئلة المتوجبة حول

## تفرّد إلمام مالك سے جواب كا بوسث مار لم :-

اہام مالک رحمہ اللہ کے اس واقعی تفرّد کے واقعہ کو عوام پر اپنی بناسپتی علیت کا بے جا رعب جھاڑنے کی غرض سے متولف نے مفروضہ قرار دے کر اس کی جو توجیعہ پیش کی ہے، وہ بھی اسے کسی طرح مفید ہمیں۔ چنانچہ اس حوالہ سے اس نے لکھا ہے:۔ " بالفرض آگر اہام مالک کی متابعت کرنے میں محمہ بن بوسف کا اور کوئی شاگرو نہ بھی ہوتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ امام مالک سب محد ثمین اور کوئی شاگرو نہ بھی ہوتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ امام مالک سب محد ثمین اور کوئی شاگر ہو تا ہیں روایت کرنے میں ان کا تفرو قابل حرج نہیں اھ بلفظم (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۲) میں

ان ما سرو المل من مل من من من مرورت الجاوكي مال ب " كا مصداق اور " ميشما مولف كا بيه جواب " ضرورت الجاوكي مال ب " كا مصداق اور " منة الله هي اكروا تمو " كا آئينه وار ب كيزنكه وه اور ان كي بوا خور المام مالك رحمة الله عليه كي متعدد روايات ميس محض ان كا تفرد كميه كر اور اى كو بهانه بناكر روكرت عليه بن من ايك واضح مثال بيه بهكه اختلافي رفع يدين كه بارك ميس امام مالك بي جس كي ايك واضح مثال بيه بهكه اختلافي رفع يدين كه بارك ميس امام مالك في حصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كا عمل اس طرح بيان كيا بهكه " فعصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كا عمل اس طرح بيان كيا بهكه وقت كي رفعهما دون ذلك " يعني آب ركوع ميس جاتے اور ركوع سے المحقة وقت كي

تهذیب التهذیب جلد دوم اور میزان الاعتدال جلد اول کا نام لیا ہے۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۳۲۳)

#### اقول 💴

اولاً مُولَف نے بیر کہد کر کہ " صرف ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر كيا ب " ان ك اس قول ك نقل كرن مين بهت بدى خيانت كى ب چنانچه اس تہنیب التمنیب میں ابن حبان کے بارے اس طرح لکھا ہے :- ذکرہ ابن حبان في الثقات و قال كان من المنقنين " لعني الم ابن حجر فرات بين كه المم ابن حبان نے اے كتاب الثقات ميں ذكر كيا ہے اور ساتھ اى يہ بھى فرمایا ہے کہ حارث بن ابی الذباب متقنین میں سے ہے لینی ان راولوں میں ے ہے جو روایت اور صدیث میں بہت پختہ ہیں۔ ملاحظہ ہو ( تہذیب التہذیب ج م، صفحہ ۱۲۸ طبح ملتان ) مگر مؤلف نے اسے اپنے خلاف ہونے کے باعث عافیت اس میں سمجی ہے کہ اسے شیرِ مادر سمجھ کر جمعنم کر گیا۔ نیز ای میزان الاعتدال ے ای جلد کے ای صفحہ پر دوسرے محد ثین کا کلام نقل کرنے سے پہلے علامہ زہی نے اس کی توثیق کرتے ہوئے چھوٹے ہی لکھا ہے: " ابن ابی الذباب عن المقبرى ثقة " جے مُولف نے صاف اوا وا جو اس كي اس مقام پر ووسری مجرانہ خانت ہے۔ علاوہ ازیں مولف نے خود سلیم کیا ہے کہ امام ابن معین نے اے وہ مشہور " اور امام ابو زرعہ نے لیس بم باس کما ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی روایت الی نہیں جو گئی گزری ہو جب کہ وہ حقیقت میں بر تقدير تنكيم محمد بن يوسف كي كياره ركعات والى روايت سے متعارض بھي نيين جیما کہ اپنے مقام پر گزر چکا ہے۔ جب کہ اے مکر کہنے کی بنیاد بھی مؤلف کے زدیک سی امرے - خانیا" بغرض سلیم اس جوالہ سے بد روایت اس امر کی صالح ہے کہ روایت ابن خصیفہ کی مؤید قرار پائے اور اس کی حیثیت محض تائیدی ہو-

رفع بدین کے لئے تجمیر تحریمہ کی رفع بدین کی م نسبت اپنے دونوں ہاتھ فیجے اللہ تنے جیسا کہ سنن ابی داؤد اور فود اپنی کتاب موطا مالک میں بھی ہے۔ جس کا مال سے کہ وہ یہ اختلاقی رفع بدین سرے سے کرتے ہی نہیں تھے۔ کہا حققه شیخنا العلام الفقیه الاعظم والمحدّث الافخم امام الممناظرین سیّدی العلامة المفنی محمد اقبال السعیدی دامت برکاتهم زینة مسند الحدیث فی الجامعة الاسلامیة انوار العلوم الواقعة بالبلدة المبارکة ملتان تحریرا" و تقریرا")

پی اس موقع پر انہیں یہ سب کھ کیوں بھول جاتا ہے (فیا للعجب ولصیعة العلم والعدل والادب) حقائق سے اغماض کرنے کے بعد اس مقام پر مولف نے اپنی ہی ترجمانی کرتے ہوئے واقعی بوے سے کی بات لکھی ہے کہ وہ اندھے کو سورج کیسے نظر آئے " ( ملاحظہ ہو صفحہ سم )

#### فضول تكرار :-

مؤلف نے محص خانہ ساز طریقہ اور کھینچا آئی سے ابن خصیفہ کے طریق سے مروی حضرت سائب کی بیس تراوع والی روایت کو " شاقہ مروود" فابت کرنے کے لیے ایدی چوٹی کا زور صرف کر کے اس پر رسالہ کے آغاز بیس کم و بیش ساڑھے تین صفحات اپنے نامہ اعمال کی طرح سیاہ کئے بیں۔ ملاحظہ ہو (صفحہ سم تا صفحہ کے) جس کا مکمل پوسٹ مارٹم ہم گزشتہ سطور بیس کر آئے ہیں۔ پھراسی بحث کو وہ صفحہ سس پر دوبارہ لایا ہے جو فضول سکرار اور محض اپنے اس گالی نامہ کا حجم برسانے کی ناکام کوشش ہے۔

روايت حارث بن الي الذباب ير اعتراض كا يوسف مارتم :-

مؤلّف نے حضرت سائب لفت الفی کی ابن ابی النباب کے طریق سے مروی منقولہ بالا روایت کو منکر اور خود انہیں ضعیف کما ہے اور حوالہ کے لیے

TTA

(فلا ضیر)۔ جب کہ ابن خصیف کی روایت کی وجوہ سے محمد بن بوسف کی روایت کے مقابلہ میں زیادہ معتد ہے (کما مربیانہ سابقا")

لطفه 🚛

متوقف اینڈ کمپنی جب ابن حبّان کو بزعم خویش ہمارے خلاف پیش کریں تو وہ انہیں امام' امام کہم کر پکارتے ہیں ملاحظہ ہو (گلل نامہ صفحہ ۸ وغیرہ) اب وہی ابن حبّان ہیں جنہیں موّلف '' صرف ابن حبّان '' کہم کر مُحکرا رہا ہے جو اس کے اپنے لفظوں میں یقینیا'' اسک بودم بے والی ہے۔

مؤلف کی مزعومہ دو متا بعثوں کی حقیقت :۔

مولف نے جن روایتوں کو امام مالک کی متابعت کے طور پیش کیا ہے ان میں سے بچلی بن سعید کی روایت کے لئے اس نے مصنف ابن ابی شبہ اور عبرالعزیز بن محد کی روایت کے لئے سنن سعید بن منصور کا حوالہ پیش کیا ہے اور ان دونوں حوالوں کے لئے اس نے اپنے ہی ایک غیر مقلّد مولوی عبدالر ممن مبارک پوری کی تقلید کرتے ہوئے اس کی کتاب مخفہ الاحودی جلد ۲ صفحہ ۱۲ مسفحہ ۱۲ سے نقل لگائی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اسے د مصنف ابن ابی شبہ "کا دیکھنا نعیب ہوا ہے نہ ہی اس کے پاس سنن سعید بن منصور ہے۔اللہ رے پھر بھی دعوی وعوی اسے کی اس کے باس سنن سعید بن منصور ہے۔اللہ رے پھر

#### ع موا مینڈکی کو زکام اللہ اللہ

اور حقیقت بیہ ہے کہ بیہ بھی اسے کسی طرح مفید ہے نہ ہمیں کچھ معرب کیونکہ اولا" ہم نے مطابعہ صابعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ ہمارا مطالبہ صرف بیا تھا کہ حضرت فاروقِ اعظم لفتھ المنظم ہا کے گیارہ رکعات کے تھم فرمانے کی متابعت بیش کی جائے جس میں مولف تاحال بری طرح ناکام رہاہے اور انشاء اللہ قیامت بیش کی جائے جس میں مولف تاحال بری طرح ناکام رہاہے اور انشاء اللہ قیامت

تو آعتی ہے وہ مرتو ساتا ہے مر ادارا یہ مطالبہ پوراکنا اس کے بس سے باہر کی بات ہے کہ

ع يه بازو ميرك آزمائ موع ين

ثانیا" یمی بن سعید کی روایت کی سند میں ابن ابی شبد کے شخ ابو محمد عبداللد بونس کا ترجمہ پیش کیا جائے۔

الله وسری روایت کے جس راوی (عبدالعزیز بن محمد در اوروی ) کو موّلف نے محض اینا الوسیدها کرنے اور اپنی مطلب برآری کی غرض سے حسب عادت بردها چرها کر پیش کیا اور اس مقصد کے لئے انہیں بار بار امام امام کمہ کر بكارا ب أس كى بنديده بلكه معتده كتب تهذيب التهذيب اور ميزان الاعتدال ميس ائمةً محد ثنين كي بدي سخت جر هيں موجود ہيں۔ چنانچه امام ابو زرعه نے اسے سينگ الحفظ كها- نسائى نے فرمايا قوى شين- ابن سعيد نے كما ثقة ہے كثير الحديث ہے مكر حدیث بیان کرنے میں غلطی کرنا ہے۔ اس کی مائند ابن حبان نے کہا ہے ساجی نے کہا کثرالوہم ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب حافظ کے دور پر بیان كرے تو وہم كريا ہے وہ مجھ بھى نہيں۔ ابوهاتم نے كہا قابل احتجاج نہيں۔ ملاحظہ مو ( تهذيب التهنيب جلد ٢، صفحه ١٦٦٠ ميزان الاعتدال جلد ٢، صفحه ١٦٦٠ )-نوٹ :۔ بعض محد تین نے وراوروی موصوف کی توثیق بھی کی ہے مگر موّلف کا اصول میہ ہے کہ وہ بالخصوص مارے ولائل میں اس قتم کے راوی پر دانت پیتے ہوئے اے کلیتہ" خارج از اعتاد قرار دیتا اور اس کی روایت کو مردود مردود کہ کر لگار آ ہے جیسا کہ اس نے امام عبدالرزاق پر جرح کرتے ہوئے مید اصول اپنایا ہے جس کی تفصیل ابھی چند سطور بعد آرہی ہے۔

رابعا" :- بر تقدیر تعلیم که بیر روایتی جارے حسب مطالبہ روایت مالک کے متابع اور صحیح ثابت ہیں پھر بھی اسے بیر پچھ مفید ہیں نہ جمیس کسی طرح اسوم

#### اقول 🚅

یماں بھی مؤلف نے اپنی پرائی عادت کے مطابق سخت ہیرا چھیری جھوٹ ' تلیس اور جہالت یا تجائل سے کام لے کر اپنے عوام کو خوش کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی ندموم کوشش کی ہے ایس اس روایت پر اس کی سے جرح عارف روی کے اس ارشاد کا مصداق ہے۔

> ے مہ فشاند نور و مگ عُو مُخَدِ کند ہر کے ہر خلقت خود ہے تند

### مؤلّف كى سخت كذب بيانى:-

مولف کا یہ کہنا کہ امام عبدالر زاق موصوف کو محد ثین "غالی شیعہ" کی الحفظ 'مکر الحدیث اور فیہ نظر "کما ہے اس کی سخت کذب بیانی ہے۔ ان کے ترجمہ میں نہ تو میزان الاعتدال میں ان الفاظ میں ہے کوئی لفظ ہے اور نہ ہی تہذیب التہنیب میں ہے۔ اس میں ذرّہ بھر بھی صداقت اور رقی کی مقدار بھی تہذیب التہنیب میں ہے۔ اس میں ذرّہ بھر بھی صداقت اور رقی کی مقدار بھی سیائی ہے تو ان کتب کی متعلقہ جلد وسفحہ و مطبع کے ساتھ اصل عبارت نقل بیش کرے۔ متولف نے اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اصل عبارت نقل بیش کرے۔ متولف نے اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اصل عبارت نقل بیش کرے۔ متولف نے بیچوری بیکڑی جائے گی۔ قار کین کچھ ویر تو مطمئن یا پریشان معالم گھرد کی ہوں کی کہ اس کی بیہ چوری بیکڑی جائے گی۔ قار کین کچھ ویر تو مطمئن یا پریشان معالم گھرد

### مؤلّف کے جھوٹ کا ایک اور ثبوت :۔

متولف نے خود تسلیم کیا ہے کہ محدثین نے ان کی توثیق کرتے ہوئے انہیں ثقہ امام محدث مافظ خزانہ العلم اور احدالاعلام الشقات بھی کہا ہے۔ جو اس کے مذکورہ وعویٰ کے جھوٹ ہونے کی روشن دلیل ہے کیونکہ جو اتنا گیا گزرا ہو کہ غالی شیعہ سی الحفظ اور منکر الحدیث ہو اس پر ثقہ امام حافظ خزانہ العلم اور 100

مفرد کیونکہ ( جمعا سین الادلة و تطابقا سالحقیقة) ان کا معنی یہ ہے کہ حضرت اتی اور حضرت متم وونوں کو علیحدہ علیحدہ گیارہ گیارہ پڑھانے کا عظم فرمایا تھا۔ باتی ایک رکعت القاءِ کسرے قاعدہ کے مطابق مذکور نہ ہوئی۔

خامسا" : بیر بھی نہ مانا جائے تو یہ روایت بسر حال معلّ تھرے گی کہ یہ خلاف خان ہے کہ کہ یہ خلاف خان ہے کہ کہ یہ خلاف خان ہے کہ کہ خلاف خان ہے کہ کہ خلاف کا پوسٹ مار ٹم :۔ امام عبد الرزاق پر اعتراض کا پوسٹ مار ٹم :۔

ہم نے حضرت سائب کی ہیں تراوی والی روایت (جو ان سے بزید بن خصیف نے حضرت سائب کی ہیں تراوی والی روایت (جو ان سے بزید بن خصیف نے طریق سے مروی اا رکعات والی روایت پر رائج ہونے کی مصنف امام عبدالوان کے حوالہ سے ایک ولیل بید پیش کی تھی کہ " ایک روایت کے مطابق خود محمد بن بوسف کے طریق سے ااکی بجائے ان سے ۲۰ رکعات تراوی مروی ہیں جیسا کہ امام بخاری و مسلم کے استاذوں کے استاذوں کے استاذ امام عبدالرزاق کی کتاب المصنف میں ہے " ملاحظہ ہو ( محقیقی جائزہ صفحہ ۲۲)

مؤلف نے اس کے جواب میں حوالہ کے طور پر میزان الاعتدال اور "
تہذیب التہذیب " کا نام لے کر لکھا ہے :۔ یہ روایت بھی شاذیا منکر ہوئے کی اوجہ سے مردود ہے گیونکہ عبدالرذاق بن ہمام .... مخلف فیہ رادی ہے لیمی محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے اور تضعیف بھی۔ لیمی اسے ثقه امام محدث مافظ خزانہ العلم احدالاعلام الشقات کئے کے ساتھ ساتھ عالی شیعہ سبی الحظ منکر الحدیث فیہ نظر وغیرها الفاظ سے اس پر جرح کی گئی ہے وہ آخری عمر میں نابینا ہوگیا تھا۔ اس کے نابینا ہوئے کے بعد امام احمد بن صنبل امام بھی بن میں نابینا ہوگیا تھا۔ اس کے نابینا ہوئے کے بعد امام احمد بن صنبل امام بھی بن میں نابینا ہوگیا تھا۔ اس سے حدیث لینا چھوڑ دی تھی .... تو اس جرح کے سبی ان کی ثقابت میں کی ہوگئی الخ" ملحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۲۲)

احدالاعلام الثقات كى بلند رتبه القاب كيوكر صادق آ كت بين اور وه ان معزود القاب كاكيوكر مستق مو سكتا ب?

#### ایک اور کاری ضرب :۔

مؤلف کو جھوٹ بولنے کا اس قدر خط ہے کہ اسے یہ بھی پہ نہیں چاتا کہ اس کا وہ جواب کہیز اس کے لئے "د گل گھوٹو" تو نہیں بن جائے گا۔ کہنا یہ ہے کہ عبدالرزّاق موصوف امام بخاری اور امام مسلم وغیرها ( اصحاب صحاح سقہ وغیرهم ) کے استاذ الاساتذہ اور صحح بخاری و صحح مسلم ( وغیرها کی سینکٹوں اور مسلم کی ان روایات پر احادیث کے راوی ہیں۔ تو کیا مؤلف بالخصوص بخاری اور مسلم کی ان روایات پر احادیث کے راوی ہیں۔ تو کیا مؤلف بالخصوص بخاری اور مسلم کی ان روایات پر عائد باختہ صاف کرتے ہوئے انہیں بیک جنبش قلم شاقہ اور منکر و مردود کہے گا جن میں عبدالرزّاق موصوف راوی ہیں ) یا بیہ تھم صرف ۲۰ تراوی کی روایت پر عائد ہوتاہے ؟ خدا را انصاف۔

### امام عبد الرزاق اور را نفيت:

مؤلف كا امام عبد الرزاق كو غالى شيعه (يعنى رافضى) كهنا اس كا ان پر شديد افتراء اور سخت بهتان هم- اسى ميزان الاعترال اور اسى تهذيب التهذيب مين جس كا مؤلف نے حواله كے طور پر نام ليا ہے كئى جليل القدر محد ثين اور خود الله كى زبانى اس كى ترويد موجود ہے۔

چنانچہ میزان الاعتدال (جلد ۲ صفحہ ۱۲) اور تہذیب التہذیب (جلد ۲ صفحہ ۲۸۰) میں ہے :- امام عبداللہ بن امام احمد بن صنبل فرمائے ہیں :- میں نے ایخ والد صاحب سے پوچھا ھل کان عبدالوزاق یتشیع و یفرط التشیع فقال اما انا فلم اسمع منه فی ھذا شیئا یعنی کیا عبدالرزّاق غالی شیعہ تھ؟ تو آپ نے فرمایا ہیں نے ان سے اس بارے میں کوئی بھی ایسی چیز ہمیں سی جس

ے ان كا غالى شيعه مونا ثابت موتا ہے۔ ( واللفظ للثاني )

نیز ای میزان الاعتدال (ج ۲ صفحه ۱۱۲ پر) اور ای تہذیب التہذیب کی این جلد کے ای صفحہ پرہے :۔ وہی اہام عبداللہ فرائے ہیں میں نے سلمہ بن شیب سے نا وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عبدالرزاق سے نا وہ کہہ رہے تھے :۔ والله ما انشر ح صدری قط ان افضل علیا علی ابی بکر و عمر رحم الله ابا بکر و عمر و عثمان من لم یحبم فما هو مؤمن وقال اوثق اعمالی حبی ایا هم " یعنی دلائل شرعیہ کی روسے کوئی ایسی تملی پیش رکیل مجھے قطعا نہیں مل پائی کہ جس کے حوالہ سے میں حضرت علی کو حضرت ابو کراور حضرت عمر اور حضرت ابو کراور حضرت عمر اور حضرت عمل کو حضرت ابو کر اللہ کی رحمت ہو جو ان سے مجت نہیں رکھتا وہ مؤمن نہیں۔ میرے تمام نیک برائل میں سب سے برا نیک عمل ان حضرات سے میری محبت ہے۔

نیز انہی میزان الاعتدال اور تہذیب التہنیب کے انہی صفحات پر ہے امام عبدالرزّاق نے فرمایا :۔ " افضل الشیخین بتفضیل علی ایاهما علی فلسه ولو لم یفضلهما مافضلتهما کفی بی از دراء ان احب علیا ثم اخالف قوله " یعنی میں شیحین کریمین (حضرت صدّیق و حضرت فاروق) کو حضرت علی ہے اس لیے افضل سجمتا ہوں کہ انہوں نے انہیں خود ہے افضل قرار دیا۔ اگر حضرت علی انہیں خود ہے افضل نہ سجمتے ہوتے تو میں حضرت علی پر ان کی تففیل نہ کرتا۔ مجھ پر یہی بد نما د حتبہ اور کلنگ کا نیمکہ کانی ہے کہ میں ان کی تففیل نہ کرتا۔ مجھ پر یہی بد نما د حتبہ اور کلنگ کا نیمکہ کانی ہے کہ میں حضرت علی ہے عرب کا وعوی کروں پھر ان کے ارشاد کی خلاف ورزی بھی کروں

اس میزان الاعتدال (ج۲ صفحہ ۱۱۳) میں ہے: - ابو بکر بن زنجویہ نے کہا "
سمعت عبدالرزاق یقول الرافضی کافر " لین میں نے عبدالرزاق کو بیہ کہتے ہوئے ساکہ رافضی (غالی شیعہ ) کافریس اھ۔

#### ماسام

### ظلم کی انتہاء :۔

یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ مؤلف نے محض اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے بعض وہ باتیں ہو محد ثین نے امام عبدالرزاق کے متعلق نہیں کہیں تھیں' اس نے انہیں ان سے منسوب کر کے انہیں دافدار کرنے کی بد ترین کوشش کی جیسے بئی الحفظ اور منکر الحدیث کے الفاظ وغیرہ۔ گر اس کے بادجود اپنی باری آئی تو مؤلف نے اسے یکسر بدل ویا۔ چنانچہ عبدالعزیز بن محمد دراوردی کے بارے میں میزان الاعتدال اور تہذیب التہذیب میں بٹی الحفظ لیس بالقوی اور کثیر الوہم وغیرها الفاظ سے جرحین موجود ہیں گرچونکہ مؤلف کو ان سے غرض سے اس لیے وہ انہیں بار بار امام امام لکھ کر ان کی ایمیت بردھانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ صفحہ پر اس کی تفصیل گرر چکی ہے۔

#### ع ناطقہ مربہ گریباں ہے اے کیا کیتے

رہا متوقف کا بیہ کہنا کہ وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور امام یحی بن معین اور امام احمد بن هنبل نے ان سے حدیث لینی ترک فرما دی تھی تو ان کا نابینا ہو جانا آیک قدرتی امر تھا جس میں ان کا وخل تھا نہ اس میں ان کی پند شامل تھی نہ ہی بیہ مطلقا اسباب جرح اور عیوب میں سے ہے ورنہ نابینا صحابۂ کرام کی روایات پر بھی حرف آئے گا۔ پھر بھی نہ مانیں تو کیا جتنے غیر مقلدین اندھے ہو جانے ہیں وہ اہل حدیث نہ جب سے محص نابینا ہو جانے کے باعث فارج ہوجاتے ہیں وہ اہل حدیث نہ بہ کہنا اور امام احمد کے متعلق اس کا بیہ کہنا فارج ہوجاتے ہیں سے حدیث لینا چھوڑ ویا تھا تو بیہ نہ صرف ان ائمۃ پر اس کا کہ انہوں نے ان سے حدیث لینا چھوڑ ویا تھا تو بیہ نہ صرف ان ائمۃ پر اس کا سے خت بہنان ہے بلکہ میزان اور تہذیب التہذیب کی عبادات میں اس کی یہودیانہ تحریف بھی ہے۔

### امام یحیٰ و امام احمر کے ترک کی حقیقت :-

چنانچہ ابو صالح محد بن اساعیل فزاری نے کہا ہمیں جب یہ بات بیچی تو دخلنا من ذلک غم شدید "چو تکہ ہم ان سے حدیث لینے کی غرض سے گھر سے نکلے شے تو ہمیں اس کا سخت وکھ ہوا کہ ہمارا سارا سفر رائیگال گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مجاج کے قافلہ کے ہمراہ مکۃ المکرمہ میں پہنچا وہاں امام یحیٰ بن معین سے میری ملاقات ہو گئے۔ میں نے ان سے اس اس حوالہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا :۔ یا ابا صالح لو ارتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثہ " یعنی اے ابو صالح! بالفرض اگر عبدالرزاق صاحب اسلام سے مرتد بھی ہو جائیں تو بھی ہم ان سے حدیث کا لینا ترک ہمیں کریں گے۔ ملاحظہ ہو :۔ ( میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۱۱۲ تہذیب التہذیب جلد ۲ صفحہ ۲۸ صفحہ ۲۸)

اندازه کریں صاحب میزان اور صاحب تہذیب التہذیب نے تو یہ حکایت محض تردیدا استفل فرمائی تھی گر غیار مولف نے کس قدر چا بکدی اور میرا پھیری سے سیال و سبال سے بہت کر کیا گا بچھ بناتے ہوئے عبارت کا علیہ بگاڑ کر کھ دیا اور لا تقربوا السلوة پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہو کر زمانہ قدیم کے محرفین ایہوو و نصاریٰ ) کو بھی کئی قدم پیچھے چھوڑ گئے۔ (فویل للذین یکتبون الکتب بایدیهم ثم یقولون باذا من عندالله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیهم وویل لہم مما یکسبون)۔

## بعض جرورٍ محدّثين كاصحِم محمل:

باقی ان کی جن بعض قتم کی روایات پر بعض محد ثمین کی بعض جرحیں منقول ہیں وہ محض اس دور کی ہیں جب وہ انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اور محض بردھانے کی وجہ سے ان کے قولی کمزور پڑ گئے اور بعض روایات کے مطابق آپ تلقین قبول کرنے گئے تھے۔ اس لیے تمام محد عمین کا اس پر انقاق ہے کہ ان کی

اس کیفیت سے قبل کی اور ان کی وہ جملہ روایات جو انہوں نے اپنی کتاب سے بیان کی ہو سب صبح ہیں۔ بیان کی ہو اس کی ہوا سب صبح ہیں۔ بیان کی ہو سب صبح ہیں۔ بین اس حوالہ سے پیش نظر روایت (۲۰ تراویج) کے متعلق اس کا واویلا تب ورست ہو گا کہ وہ اس کا بعیر تغیر ہونا ثابت کرے جو

#### ع "اي خيال است و محال است و جنول"

كا مصداق ب (كما سيّاتى) چنانچه امام احمد في فرايا " من سمع منه بعد ما دهب بصره فهو ضعيف السماع" (تهذيب التهذيب جلد ٢٠ صفحه ٢٨٩) . (ميزان جلد ٢٠ صفحه ٢٠٩)

نیز این شبوید نے کہا کان بلقن فلقنه ولیس هو فی کتبه (میزان حلد ۲ صفحه ۱۲)

لہذا الم عبدالرزاق كى بيان كردہ اس ( رُمر بحث ) روايت پر موَّلف كى افقل كردہ جرح كى در اس وقت پڑے بعد اس كا ان سے ان كے تغير كے بعد مروى ہونا ثابت ہو اس كے بغير موَّلف كى اس تقرير كى حيثيت ياوہ كوئى سے كم نہ ہو گى جب كہ ان كى اس روايت كا قبلِ تغير ہونا بھى ثابت ہے (كما سيَّاتَى )

### امام عبدالرزاق امام احر کی نظرمیں:۔

مؤلّف نے امام احمد پر جو جھوٹ بولا اور ان افتراء باندھا ہے (جس کی تفصیل مع الرو سطور بالا میں گرر چی ہے ) اس کی حقیقت کو کھولتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام عبدالرزّاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے جو فیمتی تاریّات معقول ہیں اُن کو نقل کر دیا جائے۔ چنانچہ جس میزان الاعتدال اور جس تہذیب التہذیب ہے مؤلّف نے امام عبدالرزّاق کے بارے میں وہ نام کی جرحیں نقل کی ہیں' ان میں اپنی مقامات پر کھا ہے (جہاں سے مؤلّف نے قطع و برید سے کام لے کر برعم خود است من مانے الفاظ لیے ہیں )" قال احمد بن صالح المصری قلت لاحمد بن حنبل رایت احدا" احسن بن صالح المصری قلت لاحمد بن حنبل رایت احدا" احسن بن صالح المصری قلت لاحمد بن حنبل رایت احدا" احسن

حدیثا من عبدالرزاق قال لا " یعنی امام احمد بن صالح معری نے فرمایا میں نے امام احمد بن صالح معری نے فرمایا میں نے امام احمد بن عنبل سے کہا کہ محرّثین میں آپ نے کوئی ایما محرّث بھی پایا ہے جو امام عبدالرزاق سے فرق حدیث میں برحد کر ہو؟ آپ نے فرمایا :- نہیں! احمد بو :- ( میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۱۳۲۸ - تہذیب التہذیب جلد ۲ صفحہ ۱۲۷۹ ۴۲۸۸)

## امام بخاری کے نزویک سے روایت صحیح ہے:-

زری بحث روایت (۲۰ تراوی ) امام عبدالرزاق کی کتاب "مصنف" یی مروی و منقول اور موجود ہے جب ائمة محد شین کے نزدیک ان کی اس کتاب کی جملہ روایات ان کی ذات کے بارے میں منقول محد شین کی جرحوں سے بالا تر بیں۔ چنانچہ علامہ زمی میزار الاعترال میں (جلد ۲ صفحہ ۱۲۰ پر) ارقام فرماتے ہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ زمی ما حدث عنه عبدالرزاق من کتابه فهو اصب " یعنی صحح بخاری کے مؤلف امام بخاری نے فرمایا عبدالرزاق جو حدیثیں اپنی کتاب یعنی صحح بخاری کے مؤلف امام بخاری نے فرمایا عبدالرزاق جو حدیثیں اپنی کتاب کے حوالہ سے بیان کریں تو وہ اصح (زیادہ صحح ) ہیں اھ۔

جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک بھی میہ روابت صحیح بلکہ اصح ہیں مولف نے میزان الاعتدال کے متعلقہ مقام کو پڑھتے وقت نقل عبارات میں مجرانہ خیانت اور قطع و برید سے کام لیا ہے یا چراس مقام پر پہونچیتے ہی ان کی آنکھوں پر پٹی آئی تھی یا تھیں کے شیشہ کا نمبر بڑھ گیا تھا

> ع کھے تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے؟ امام عبدالرزاق کو مولف کے رافضی قرار دینے کی وجہ :-

مؤلف نے امام عبدالرزاق کے بارے میں " تشیع" وغیرہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کو دیکھ کر انہیں عالی شیعہ (رافضی) کہد دیا ہے جو اس کی تلیس نہیں تو اس کی سخت جہالت ہے کیونکہ تشیع وغیرہ جیسے الفاظ محد مین کی خاص اصطلاح

یں جن سے ان کی مراویہ ہر گر نہیں ہوتی کہ وہ ان سے کمی راوی کا رافضی ہونا بیان کر رہے ہیں بلکہ جس راوی کے متعلق ( خصوصا اسمام زہی ) یہ لفظ بولتے ہیں تو ان سے وہ محض یہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی حضرت معاویہ کی بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا طرف وار تھا بلکہ بعض اجلہ نے تو یہاں تک بھی تصریح فرادی ہے وور قدیم میں شیعہ اولی کے الفاظ خود مخلمین اہل سنت کے لئے بولے جاتے سے چنانچہ علامہ زہبی نے اس جیے الفاظ کو نقل کرنے ہے پہلے ہی ان کا منہوم واضح فرا ویا تاکہ مؤلف جیسا کوئی بد باطن سیاہ رو اور کج فہم میں الفت کم پڑھے کھے مسلمانوں کو مخالطہ نہ وے سکے وہ اپنی ای کتاب میزان السلف الاعتمال جی مرات کلم فی عثمان الزبیر و طلحہ و معاویہ و طائفہ وعرفہم ہو من تکلم فی عثمان الزبیر و طلحہ و معاویہ و طائفہ وعرفہم ہو من تکلم فی عثمان الزبیر و طلحہ و معاویہ و طائفہ وعرفہ موالدی یکفر ہولاءالسادہ ویتبراء من الشیخین ایضا "النے ممن حارب علیا نفتی المنا الساحة ویتبراء من الشیخین ایضا "النے وعرفنا ہوالذی یکفر ہولاءالسادہ ویتبراء من الشیخین ایضا "النے موجلدا صفح اللہ کو جلاء السادہ ویتبراء من الشیخین ایضا "النے المحتمد و جلاء السادہ ویتبراء من الشیخین ایضا "النے النے ہو جلدا "صفح اللہ کی کفر ہولاء السادہ ویتبراء من الشیخین ایضا "النے المحتمد و جلدا و حلی اللہ کی کفر ہو جلدا موجلد اللہ کو جلاء السادہ ویتبراء من الشیخین ایضا "النے اللہ کو جلد ان صفح اللہ کی کفر ہولیا۔

نیز حضرت شاه عبدالعزیز محدّث و الدی رحمة الله علیه تحفه انا عشرته فاری (صفحه ۱۰ طبع استامول ( ترکی ) میں ارقام فراتے ہیں :۔ فرقه شیعة اولی و شیعه فلفین که پیشوایان ایل سنت و جماعت اند پر روش جناب مرتضوی ور معرفت حقوق اصحاب کبار و ازواج مطبّرات و پاسداری ظاہر و باطن با وصف و توع مشاجرات و مقاتلات و صفائے سینہ و برات از علّ و نفاق گذرا نیرند و اینهارا شیعة اولی و شیعه فلفین نا مند وایس گروه من جمع الوجوه (ان عبادی لیس لک علیهم سلطن الایة الحجر: ۲۲) از شر آل ابلیس پر تلیس محفوظ و مصون ماندند ولوث بد امن پاک آنها از نجاست آل فییث نرسید و جناب مرتضوی ور خطب فود مدر اینها فرمود وروش اینها را بیندید اهد۔

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ متقد مین و متائجرین میں سے کسی کی

اصطلاح کے مطابق بھی امام عبدالرزّاق پر عالی شیعہ ہونے کی تعریف صادق نہیں آتی جب کہ روافض اور حضراتِ خلفاء شاہ کے گناخ کے کافر اور بے ایمان ہونے کا قائل ہونا بھی ان سے ثابت ہے (جیباکہ صفحہ ..... پر ابھی گزرا ہے)۔ نیز ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مقام پر متولف کی غلط فہی کی بنیاد اس کا تشیخ اور شیعی عالی یا رافضی کی اصطلاحات سے عدم واقفیت اور اس کی جمالت ہے۔ اور شیعی عالی یا رافضی کی اصطلاحات سے عدم واقفیت اور اس کی جمالت ہے۔ جب کہ امام احمد بن ضبل نے ان کے عالی شیعہ ہونے سے لا علمی کا اظہار فرمایا۔ نیز جب کہ انہوں نے اور امام بخاری نے ان کے بارے میں اصح اور احسن صدیثاً نیز جب کہ انہوں نے اور امام بخاری نے ان کے بارے میں اصح اور احسن صدیثاً کے لفظ ارشاد فرما کر عملی طور پر " اغللی فی النہ سیعے" " لا تقدر محلسنا کی روایات کو نا قابل اعتبار شہرایا ہے۔

علاوہ ازیں علاّمہ ذہی " ایان بن تغلب " کے ترجہ میں فرائے ہیں "
شیعی جلد لکنہ صدوق فلنا صدقہ وعلیہ بدعته " جب کہ اس کی
بارے میں کان غالیا فی التشیع کے لفظ بھی ابن عدی کے حوالہ سے نقل
کیے ہیں اور اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ لم یکن ابان بن تغلب یعرض
للشیخین اصلا" بل قد لیعتقد علیا افضل منهما اھ ملاحظہ ہو (جلدا اُ
صفحہ ۵'۲) جب کہ امام عبدالرّزاق اس تفضیل کے بھی قائل بنیں (کمامر)
بیں عقیدہ تفضیل کے باوجود " ابان " ذکورہ قائل احتجاج ہے تو امام عبدالرزاق جو
اس سے کوسوں دور ہیں کیوں لائق احتجاج جیں؟

قول نسائي" فيه نظر"كاصيح محمل:-

امام نسائی ہے ان کے بارے ہیں " فیہ نظر "کے الفاظ بھی علی الاطلاق نہیں بلکہ ان کا ایک خاص منہوم ہے جس کی وضاحت پوری عبارت کے دیکھنے سے ہوتی ہے چنانچہ ان کے ممثل الفاظ اس طرح ہیں:۔ " قبال النسائی فیہ نظر لمن کتب عنه باحرہ کتب عنه احادیث مناکیر " ملاظم ہو ( متعلق اجماع صحابه كا وعولى اه بلفظه ملافظه مو: - (كال نامه صفحه ۵۹) الجواب (اقرار عجز): -

مولف نے اپنے اس جواب میں ایک ہی چیز کو دعوی پھر اس کو ولیل بنایا ہے جے اصطلاح مناظرہ میں مصادرہ علی المطلوب اور سینہ زوری کما جاتا ہے جو عجز کی ولیل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اا رکعت والی زیر بحث روایت حقائق کے ظاف ہے کہ کوئی ایک بھی روایت اس کی موید ہے نہ سلف میں وہ سی امام کا زبب ہے ازروے انصاف اس کا فرض تھا کہ وہ اس کی کوئی تائید لا ما مگر وہ معرض بیان میں بیان سے نہ صرف خاموش رہا بلکہ سینہ زوری سے اس زر بحث روایت کے اپنے اس وعویٰ کی ولیل ہونے کا دعویٰ کر دیا جو اس کی اقراری كست فاش كاليين ثبوت اور اس كا واضح اقرار عجر ب- كيونك أكر اس كياس اس کی کوئی ولیل ہوتی تو وہ اے ضرور پیش کرتا جو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کانی ہے لیکن اس کے باوجود سے کذاب مخص بوری امت کو جھوٹا قرار وے رہا ہے۔ رہا موّلف کا ہیں پر صحابة كرام كے اجماع كے وعوى كو جھوٹ كمنا؟ اوّ اس فتم کی جوائی باتیں اس جوائی مولوی سے کوئی نئی بات ہیں ہیں۔ بلکہ یہ اس كى يرانى عادت ب بات بات ير وه ايسے ب بنياد دعوے كرنا ب جن كى كوئى دليل اس کے پاس نہیں ہوتی اور الی بعض باتیں جو طابت شدہ حقیقت ہیں ، حکیلتے سورج کی روشن میں بھی وہ اسے نظر نہیں آئیں۔ جب آٹھ تراوی کاسنت نبوی معلّ غیرمعارض اور غیرشاق روایت سے ثابت نہیں اور دور آول سے لے کر آج تک سمی ایک بھی صحح العقیدہ عالم کے اس کا قائل ہونے کی کوئی صحح ولیل نہیں تو میں پر سب کا اجماع تو ہو گیا ورنہ اجماع ہو آئی کیا ہے۔

میں ویں ہے۔ علاوہ ازیں یہ اجماع کی بات صرف جاربے علاء و نقبہاء ہی نے جنیں کی بلکہ خود مُولَف کے ایک عظیم پیشرو مولوی ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے ( کما فی فاواہ ) تہذیب التہذیب جلد 4' صفحہ ۲۸۰) جو اپنے اس مفہوم میں واضح ہے کہ یہ لفظ المام نسائی نے محض ان کی آخری عمر کی روایات کے بارے میں بولے ہیں نہ کہ ان کی ہر روایت کے بارے میں جیسا کہ متولف نے اس کا حلیہ بگاڑ کر پیش کرکے یہ مغالطہ دینے کی ملعون کوشش کی ہے۔

اس مقام پر مؤلف نے عربی کا جو شعر لکھ کر اپنی عربی دانی کی ڈیک ماری ہے اپنے ذہنی فتور کے سامنے آ جانے کے بعد اسے چاہتے کہ وہ اب اس کا ورڈ کرکے اپنے اوپر وم کر دے۔ وہو ھٰذا

كممن عائب قولا صحيحا افته من الفهم السقيم مؤلّف كي دوغله ياليسي سين زوري اور عاجزي:

اس همن میں ہم نے مخقیق جائزہ میں ۲۰ رکعات تراوی کی روایت کے رائج ہونے کی ایک اور وجہ ترجیج میں ۲۰ رکعات تراوی کی ایک اور وجہ ترجیج میں بھی ہے کہ تاریخ اور جدیث کی کئی کتاب میں سوائے اس شاذ روایت کے میں کہیں نہیں ہے کہ بھی کمی امام یا اسلامی حاکم نے حرم کعبہ یا حرم مدینہ میں آتھ کا رکعت تراوی پڑھائی ہو یا اس کا فتولی وے کر اسے مروج کیا ہو ومن ادعلی فعلیہ البیان) اھے۔ ملاحظہ ہو ( مختیق جائزہ صفحہ ۲۷)

مئولق نے بے وُھنگی زبان میں اس کا جو دوغلہ پالیسی اور سینہ زوری پر مبنی جواب لکھا ہے وہ بھی پڑھنے اور سر دھننے کے لائق ہے چنانچہ اس نے لکھا ہے جب اس ظیفہ ٹانی نے جس کی ہیبت سے کفر کی ساری دنیا لرزتی ہے ابی بن کصب اور تمیم داری رضی اللہ عہماہے تھم دے کر وٹر سمیت گیارہ گیارہ تراوی پڑھوائی تھیں تو پھر کسی اور حاکم کی کیا دیلیو رہ گئی بلکہ اس تھم سے گیارہ رکعت پر صحابہ کا اجماع ثابت ہوا اور اس کے خلاف سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے ،سند صحح یا حسن کچھ بھی ٹابت ہوا اور اس کے خلاف سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے ،سند صحح یا حسن کچھ بھی ٹابت نہیں۔ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے لینی ہیں تراوی کے

پس اگر میہ جھوٹ اور خلاف حقیقت ہے تو اس پر جو وفعہ عائد ہوتی ہے اس کا زلہ ہم پر گرانے کی بجائے مؤلّف اپنے ابن تیمیہ صاحب ہی کی خبرلے

> ے یوں نہ دوڑئے برچھی تان کر اپنا بگانہ ذرا پھیان کر

> > روغله پالیسی :-

پھر مُولَف کی یہ حالت زار بھی لاکق دید ہے کہ اس نے اپنے اس گالی نامہ میں صرف نین صفحات پہلے نین طلاقوں کے بارے میں حضرت فاروقِ اعظم کے ایک فیصلہ کو محف اس لیے رو کر دیا ہے کہ وہ اس کے مزعومہ دھرم کے خلاف تفالیکن جب اس نے برعم خولیش اور خوش فہمی سے آپ سے منسوب ایک روایت کو اپنے مفیر مطلخی تھا تو وہی فاروق اعظم جن کے فیصلہ کو معاذاللہ دو توک لفظوں میں رسول اللہ مستفلیک ایک کاروق اعظم جن کے خلاف " لکھ دیا تھا اور اسے ذرہ بحر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی ان کے گن گاتے ہوئے ان کی اور اسے ذرہ بحر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی ان کے گن گاتے ہوئے ان کی ایمانی بیب کو سراہا اور ان کی للکار سے کفری ونیا کو لرزہ براندام بتایا جا رہا ہے اور آپ کے راس مزعوم) فیصلہ کو سب کے فیصلہ پر ترجیح دی جا رہی ہے جو مولف آپ کی سخت دوغلہ پالیسی اور شدید چال بازی ہے۔ بچ ہے کہ نجدی ہوفت ضرورت کی سخت دوغلہ پالیسی اور شدید چال بازی ہے۔ بچ ہے کہ نجدی ہوفت ضرورت ہرسیاہ و سفید کر جاتے ہیں۔

نجدی ٹولہ واہ بھی واہ مؤلّف کی سخت سمج فنمی یا ہیرا پھیری :۔

ہم نے اس پر مزید لکھا تھا کہ :۔ " اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ فاروقِ اعظم مجد نبوی میں ایک متفقہ فیصلہ کریں اور عمل اس پر کوئی بھی نہ کرے اور اعظم مجد نبوی میں ایک متفقہ فیصلہ کریں بھی نہ ہو احد ملاحظہ ہو ( محقیقی جائزہ اعظم برے واقعہ کے عملی نمونے کا ذکر کہیں بھی نہ ہو احد ملاحظہ ہو ( محقیقی جائزہ

صفحہ ۲۷) جس کا محمل ہے تھا کہ حضرت فاردقِ اعظم محم دیں آٹھ کا اور لوگ پر سیب ہیں ہیں ہیں ہیں ہے تھا اس امرکی دلیل ہے کہ آپ نے آٹھ کا محم قطعا '' ہمیں دیا جو آٹھ والی پر احدا اس امرکی دلیل ہے کہ آپ نے آٹھ کا محم قطعا '' ہمیں دیا جو آٹھ والی روایت کے موّول یا مطل ہونے کی دلیل ہے نیز اس سے حضرات صحابہ و آلجین پر اولی الامرکی محم عدولی بھی لازم آئے گی جو قطعا '' صحیح ہمیں۔ موّلف نے اس کا کوئی تنلی بخش جواب دینے کی بجائے محض خانہ چری اور اپنے جلال عوام کو خوش کرنے کی غرض سے اس کے جواب میں صحیح بخاری اور موطا مالک کے حوالہ سے وہ روایت ذکر کر دی ہے جس میں حضرت فاروق اعظم کے ' صحابہ و تابعین کو محبد نبوی شریف میں ایک امام پر جمح کرنے کا ذکر ہے جو تراوی کی تعدادِ رکھات کے نبوی شریف میں ایک امام پر جمح کرنے کا ذکر ہے جو تراوی کی تعدادِ رکھات کے بیان سے قطعا '' خاموش اور اس سے بالکل غیر متعلق ہے۔ پس یا تو متولف اپنی بیان سے قطعا '' خاموش اور اس سے بالکل غیر متعلق ہے۔ پس یا تو متولف اپنی تاریخی کے جمنی کی وجہ سے ہماری بات کو سمجھ نہیں سکا یا پھر اس نے عمدا '' ہیرا کی جیس کا یا پھر اس نے عمدا '' ہیرا کی کے دائے میں کوشش کی ہے۔ ولنعم ما قبیل من چہ سے سرایم طنبورہ من چہ سے سرایہ حدورہ من چہ سے سرایہ طنبورہ من چہ سے سرایہ علورہ من چہ سے سرایہ و ساتھ میں ایک اللے میں میں ہوسے کی خرص کوشش کی ہے۔ ولنعم ما قبیل من چہ سے سرایم طنبورہ من چہ سے سرایہ حدید سے سرایم طنبورہ من چہ سے سرایہ سے سرایہ طنبورہ من چہ سے سرایہ طنبورہ من چہ سے سرایہ سے سرا

#### خانه ساز اضافه اور دهشائی:-

مولف نے بحوالہ بخاری اور موطاً جو روایت کصی ہے اس کا کوئی ایک بھی ایسا لفظ نہیں جس کا یہ معنیٰ ہو کہ حضرت عمر نے اپنے مقرر فرمودہ اہام کو گیارہ رکعت مع الور پڑھانے کا حکم دیا ہو جب کہ مولف کی ذہہ بھی ای امر کو ابات کرنا تھا۔ لیکن یہ دکھ کر اس کے اس رسالہ کے قاری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ مولف نے اس کی خانہ ساز تشریح میں یہودیانہ تحریف کا ارتکاب جاتی ہیں کہ مولف نے اس کی خانہ ساز تشریح میں یہودیانہ تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کے راوی عبدالر عمن بن عبدالقاری سے منسوب کرکے نہایت درجہ وُھٹائی اور بیشری سے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے " آکر دیکھا کہ لوگ مجد نہوی میں ایک ہی امام ابی بن کعب کے پیچھے تراوی پڑھ رہے تھے جن کو انہوں نہوی میں ایک ہی امام ابی بن کعب کے پیچھے تراوی پڑھ رہے تھے جن کو انہوں نہوں میں ایک ہی امام ابی بن کعب کے پیچھے تراوی پڑھ رہے تھے جن کو انہوں

800

كياره ركعت بوهاف كالحكم ويا تقا" اهد ملاحظه مو (كالى نامه صفحه ٨٨)

پھر مزید جھوٹ بولتے ہوئے دیدہ دلیری اور شوخ چشی سے بیہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ " اس پر لوگول کا عمل لیعنی معجد نبوی میں بیان کر رہے ہیں اور بیہ اس صدی کا بریلوی مولوی انکار کر رہا ہے " (صفحہ ۴۸)

حالاتکہ کسی " بربلوی مولوی " نے ایک امام پر جمع ہو کر اجھائی طور پر تراوی پر جائی جائی ہور پر تراوی پر جائی ہوں کے اس جوٹ کر بھائے کہ موقف کے اس جھوٹ کا کیا ہے کہ موقفا اور بخاری ہیں ہے کہ حضرت عمر نے اس امام کو گیارہ رکعت تراوی مع الوتر پرمھانے کا تھم ویا تھا۔

#### ربیت کی دبوار :\_

پھر بناء الفاسد علی الفاسد کے طور پر اپنے ای مفروضہ کے سہارے بیہ لکھ دیا کہ " اب سیا کے کہا جائے امام عبدالر جمن رحمنہ الله علیہ کو یا اس بریلوی مولوی کو؟ الن ملاحظہ ہو (صفحہ ۴۸)

جس کی حیثیت ریت کی دیوار بلکہ نارِ عکبوت سے کم بنیں کیونکہ راقم الحروف نے امام عبدالر ممن کے اس بیان کا انکار ہی بنیں کیا۔ پس جھوٹا ہونے کا وصف وراصل مُولف ہی کا ہے جس نے وجل و تلیس سے کام لے کر اپنی طرف سے ایک ایسی بات بنا کر اسے ہم سے منسوب کرویا ہے جو ہم نے ہی ہی بنیں۔ فلعنة اللّٰه علی الکذبین

### نه می خود کشی کی بد ترین مثال:-

مُولِّف کی پیش کردہ اس روایت میں ایک ایسے کام کو حضرت فاروقِ اعظم کا '' اچھی بدعت '' کہنا فدکور ہے ( سے خود مولِّف نے بھی نقل کیا ہے ) جو بہتیت کذائیہ رسول اللہ مشتفہ میں ہے عابت ہنیں لینی رمضان المبارک میں باقاعدہ اور بالالتزام باجماعت نمازِ تراوی ہو مولّف اور اس کی جماعت کے بے

وصلے اصول کے مطابق بدعت سیّد اور بدعت ندمومہ قرار پاتا ہے لیس بیر روایت مولان کے لیے اور بدعت ندمومہ قرار پاتا ہے لیے بیر روایت مولان کے لیے " فتر من المطر واستقر تحت المبزاب" (بارش سے بھاگا اور پرنالے کے بینچ آ کھڑا ہوا) نیز " مانپ کے منہ میں چچچوددر " کا آئینہ وار اور اس کا دفع وقتی کرتے ہوئے اے مان لینا اس کی فدہی خود کشی کی بد ترین مثال ہے (جیا کہ صفحہ پر اس کی تفصیل گزر چی ہے)

### سعودی نجدی اور بیس تراویج :-

ہم نے گیارہ رکعات والی امر فاروقی والی روایت کا معلول ہوتا بیان کرتے ہوئے اس کی ایک ولیل سے چیش کی تھی کہ نے بی وجہ ہے کہ آج بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں (باوجودیکہ غیر مقلدین کے ہم عقیدہ نجدیوں کی حکومت ہے مگروہ پھر بھی) تراوی ۲۰ رکعات ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں اھ " ملاحظہ ہو ( تحقیق عائزہ صفحہ ۲۷)

اس کے جواب میں مولف نے کافی ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی ہے گر
وہ اس قدر ولدل میں بھینے ہیں کہ اس کا ہر جواب اس کے لیے وبال جان بنتا گیا
ہے۔ اگر اس قتم کے ایک دو مناظر اس ند بہ کو مزید اللث ہو جائیں تو پھر ہمیں
ہے لکھنے کہنے کی ضرورت پیش ہمیں آیا کرے گی۔ بلکہ اپنا بیڑہ غرق کرنے کے
لیے یہ خود بھی کافی رہیں گے۔ (وھوا لمقصود)۔ چنانچہ بھی تو وہ کہتا ہے کہ وہ نام
کے حنبلی ہیں۔ اوپر اوپر سے ہیں کے اور اندر اندر سے آٹھ کے قائل ہیں۔
کے حنبلی ہیں۔ اوپر اوپر سے ہیں کے اور اندر اندر سے آٹھ کے قائل ہیں۔
کری کہتا ہے آٹھ سنت ہے باقی نفل۔ بھی کہتا ہے ہم ان کے مقلد تھوڑے ہیں
جن ہیں سے ہر ایک جواب اس کے لیے "کمنے گلو" بلکہ " موت احمر" کی
حثیت رکھتا ہے (جیبا کہ صفحہ پر مفصلاً" گزر چکا ہے)

### آخری کیل:

آخری کیل کے طور پر اس کا ایک واضح قرینہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ :-

" یہ روایت آگر اپنے ظاہرِ متن پر صحیح ہوتی تو امام مالک جو اس حدیث کے راوی بیں اسے اپنا فدہب بناتے اور آٹھ تراوی کے قائل ہوتے اور اہلِ مدینہ بھی اس پر عمل کرتے گر حقیقت اس کے برعس ہے کیونکہ اہلِ مدینہ اور امام مالک وتر اور اس کے بعد والی دو رکھوں سمیت آلتالیس رکعات تراوی کے قائل ہیں"۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۲۷ مختیق جائزہ )۔

ملاحظہ ہو (صفحہ ۲۷ مخقیقی جائزہ)۔
اس کا بھی مرّلف سے کوئی تلّی بخش جواب نہیں بن پڑا۔ پس اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنے جائل عوام سے اپنی ورق سابی کے عوض داد مخسین وصول کرنے کی غرض سے ایک بار پھر محض الفاظ بدل کر اس بحث کو دہرا دیا ہے کہ امام مالک و تر سمیت گیارہ رکعات تراوی کے قائل تھے جو اس کی ذرّستہ اوراق میں زرّت آمیز کلستِ فاش کی روشن ولیل ہے۔ اس کی تفصیل بھی گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ..... تا صفحہ ..... رسالہ ہذا)

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چرا تو اک قطرۂ خون نہ لکلا بحث روابیتِ جابر نفظ اللہ کا شکان رکعات ۔

مُولِّف نے اپ سابقہ رسالہ " مسئلہ تراوی " میں اپنے ہی ایک غیر مقلّد مولوی مبارک پوری کی تقلید کرتے ہوئے اس کی کتاب تحفۃ الاحوذی سے نقل لگا کر طبرنی صغیر، قیام اللیل مروزی، ابن خربیہ، ابن حبّان اور میزان الاعتدال کے حوالہ سے اٹھ تراوی کے مسئون ہونے کی دو سری دلیل کے طور پر حضرت جابر الفی المنتی المنتی

" صلّے بنا رسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله الله الله المسجد و رجونا ان يخرج فلم نزل فيه حتى اصبحنا ثم دخلنا قلنا يا رسول الله اجتمعنا

البارخة في المسجد ورجونا ان تصلى بنا فقال اني خشيت ان

جس کا ترجمہ مُولف نے ان لفظوں میں کیا تھا :۔ جابر نفت الملکتا ہی فرات جس کا ترجمہ مُولف نے ان لفظوں میں کیا تھا :۔ جابر نفت الملکتا ہی مولف ( تراوی کی ہیں کہ رسول اللہ صفال اللہ علی ہی ہم معجم میں آپ کی آمد کا انظار کرتے رہے اور و تر پڑھائے گھردو سری رات بھی ہم معجم میں آپ کی آمد کا انظار کرتے رہے کہ آپ تشریف نہ لائے حتی کہ آپ تشریف نہ لائے حتی کہ ہمیں انظار کرتے کرتے صبح ہو گئی پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عاضر ہو کر ہمیں انظار کرتے کر اور کی کی رسول کل رات صبح تک ہم آپ کا انظار کرتے کرارش کی کہ اے اللہ کے رسول کل رات صبح تک ہم آپ کا انظار کرتے رہے کہ آپ تشریف لا کر ہمیں نماز ( تراوی کی پڑھائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں رہے کہ آپ تشریف لا کر ہمیں نماز ( تراوی کی) پڑھائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں تم پر اس طریقہ سے نماز ( تراوی کی) فرض نہ ہو جائے "اھ بلفظہ ( ملاحظہ ہو صفحہ ۳ )

#### الجواب ٿـ

اس کا مکمل اور مسکت جواب تحقیقی جائزه (صفحه ۱۹ ما صفحه ۲۳) میں گزر چکا ہے۔ مزید سنینے:-

اولا" دو مسله تراوی " اور دو گالی نامه " میں تعارض :-

مُولِف نے اس روایت کے الفاظ انی حشیت ان یکنب علیکم " کا اروو ترجمہ اپنے سابقہ رسالہ مسئلہ تراویج میں اس طرح لکھا تھا " میں اس ور سے نہیں آیا کہ کہیں تم پر اس طریقہ نماز (تراویک) فرض نہ ہو جائے " (ملاحظہ ہو صفحہ ۳)

ہو جہ ا جب کہ گالی نامہ میں انہی الفاظ کو ارود میں اس طرح بیان کیا ہے کہ :۔ " چوتھی رات آپ نے فرضیت کے خدشے سے ان کو نماز تراوی نہیں پڑھائی "۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۲۸)۔

ان دونوں ترجمول میں واضح تعارض پایا جاتا ہے کیونکہ سابقہ ترجمہ کا مفاو سے ہے آپ مختلفہ تلکہ تلکہ تلکہ تلکہ تا ہے ہے اسے سے آپ کہ خاصت کی فرضیت کے خوف سے اسے ترک فرما دیا تھا جب کہ دو سرے ترجمہ کا مفہوم میہ ہے کہ خود نفس تراوئ کی فرضیت کے خوف سے آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بہر حال اس سے مولف کی فرضیت کے خوف سے آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بہر حال اس سے مولف کی ذہنی پریشانی کی نشاندہ ہوتی ہوتی ہے کہ "تحقیقی جائزہ" کی ضرباتِ قاہرہ نے واقعی اپنا اثر دکھایا اور اسے کیفر کردار تک پہونچایا ہے۔ فللہ الحمد۔

\_:"!c#

اس کا ایک جواب وہی ہے جو ہمارے پیش نظر رسالہ میں (صفحہ .... پر) گزر چکا ہے (جس کا خلاصہ یہ ہے ) کہ جس روایت پر بالکلیم تمام امت مسلمه يا امت مسلمه كي واضح اكثريت كاعمل ند مو وه بظاهر ابتتبار سند أكرچه كتني بى صحيح كيول نه بو ' في الحقيقت مؤول يا پهر غير صحيح بهو گي اسى كو اصطلاح محد ثين میں معلن اور معلول کہا جاتا ہے جس کی سینکروں مثالیں صدیث اور اصول کی كالول من موجود بين اور ميه قاعده مسلمات مين منتيج جس كا صبح بهونا مُولف اور اس کے مسلم پیشواؤں کو بھی تشکیم ہے۔ ازاں جملہ ایک بیر ہے کہ (ا)۔ غیر مقلدین کے پیشوا ابن حزم نے حضرت عبداللہ بن مسعود الفتحاللة بنا سے منسوب مراس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار ویا ہے جس میں آپ سے قرآن مجید کی آخری دو سورتول ( معوذتین ) کی قرآنیت کے انکار کو منسوب کیا گیا ہے حالاتك ان ميں سے بعض روايات خود صحح بخارى ميں بھى بيں۔ جو مسئلہ برا ك حوالہ سے ان کا بالکل ورست موقف ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ردائيس خبرواجد بين جو توار كرك خلاف بين كيونك قرأت عاصم براويت امام حفق جو پورے جہال میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے متواتر ہے اور ، یمی قرعت ابن مسعود بھی ہے کیونک امام عاصم کا بیا سلسلہ قرآت اللی تک پہونچتا ہے۔ اگر ان روایتوں

کو مان لیا جائے تو متوار کا اتکار لازم آیا ہے جو کفرہے۔ (و هو بری من ذالک مائة الف مرّة)-

٣ - صح ابن خريم على (جلد اصفى ٢٣٨ طبع كمة المكرّمة) بين الم ابن خريمة شافعي في ايك حديث نقل كى هم جس بين رسول الله مستوليد الله الرب بين هم آپ جب صلوة قيام الليل اوا فرمات تو تحمير تحريمة (الله اكبر) تمين بار كهت بجر شاء برصف كے بعد تين مرتبه الله الا الله بجر تين مرتبه الله اكبر كمية كر تعن مرتبه الله اكبر كمية كر تعن فرات بين او هذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر و لا في حديثه استعمل الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر و لا في حديثه استعمل هذا الخبر على وجه و لا حكى لنا عن من لم نشابده من العلماء انه كان يكبر لافتتاح الصلوة ثلث مرّات ثم يقول سبحنك اللهم الخريمة بين ماضى و حال مين بهين بنين بنين ساكيا كه بي حديث بعينه كي ايك بهي ابل علم كا معمول به به و اور نه بي المارت مطالعه كے مطابق كى عالم سے منقول هے كه اس معمول به به و اور نه بي الارت مطالعه كے مطابق كى عالم سے منقول ہے كه اس في شعول به به و اور نه بي الارت مطالعه كے مطابق كى عالم سے منقول ہے كه اس في شهر رگر و چكا ہے۔

س : حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے تلمینر رشید قاضی شاء اللہ صاحب بانی پی رقطراز ہیں : فتر کھم قاطبة العمل بحدیث دلیل علی کونه منسوخا او موقولا " یعنی آئمہ اربعہ اور ان کے اصحاب کا کی حدیث پر با کلیہ عمل نہ کرنا اس امرکی ولیل ہے کہ وہ منسوخ ہے یا پھر موقول ہے۔ ملاحظہ ہو (تفیر مظہری جلد ۲ صفحہ ۲۲)۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پیش نظر روایت جابر (ثمان رکعات) بھی برنقدر سلیم صحت بھی قطعا" مؤول یا غیر صحح ہے کیونکہ یہ انمی اسلام بالخصوص اربعہ ارکان میں سے کسی کا فد جب بہیں۔ اگر واقع میں یہ صحیح فابت ہوتی تو کم از کم کوئی ایک امام تو اس پر ضرور عمل کرتا۔ (ولکن اذلیس فلیس).....

روایتِ جابر کے حوالہ سے مولف کے واویلاکا پوسٹ مار تم ہے۔
ہمارے اس اصولی جواب کے بعد اگرچہ اس پر مزید کھے لکھنے کی چندال
ضرورت نہیں اور روایتِ ہذا کو صحیح ثابت کرنے کے حوالہ سے مولف نے بقتی
کوششیں کی بیں ان سب کا اکمالی طور پر جواب اگرچہ اس میں آگیا ہے' آہم
چونکہ ہم وعدہ کر چکے بیں کہ ہمارا یہ جواب' ترکی بہ ترکی ہو گا' اس لیے اس عہد
کا ایفاء نیز رسالہ کی نیج کو برقرار رکھنے کی غرض سے ہم مولف کے اس واویلا کا
تفصیلی پوسٹ مارٹم کر دینا بھی ضروری خیال کرتے ہیں جو اس نے ہمارے ان
جوابات پر کیا ہے جو ہم نے زیرِ بحث روایت کے رو میں پیش کیے ہیں۔ واللہ
بوابات پر کیا ہے جو ہم نے زیرِ بحث روایت کے رو میں پیش کیے ہیں۔ واللہ
بوابات پر کیا ہے جو ہم نے زیرِ بحث روایت کے رو میں پیش کیے ہیں۔ واللہ
بوابات پر کیا ہے جو ہم نے زیرِ بحث روایت کے رو میں پیش کیے ہیں۔ واللہ

### انكارِ تعارض كاليوسث مارثم :-

ہم نے زیر بحث روایت کے شدید ناقائل احتجاج اور سخت ضعیف ہوئے
کی ایک وجہ یہ بیان کی تھی کہ یہ روایت ان احادیثِ محیحہ کثیرہ سے متعارض
ہونے کی وجہ سے ساقط الاعتبار ہے جن میں تین راتین باہماعت نماز تراوی کے
پڑھنے کا ذکر ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم' ابو داؤد' نسائی' ترندی اور ابن ماجہ وغیرہا
کتبِ حدیث میں موجود ہیں جبکہ اس روایت میں صرف ایک رات باہماعت
تراوی پڑھنے کا ذکر ہے یا پھر یہ کوئی اور واقعہ ہے جے تراوی سے کوئی تعلق
تراوی پڑھنے کا ذکر ہے یا پھر یہ کوئی اور واقعہ ہے جے تراوی سے کوئی تعلق
تہیں۔ ملاحظہ ہو۔ (محقیق جائزہ صفحہ ۲۰)۔

#### اس کے جواب میں:

مُولِّف نے محض اپنے رسالہ کا جم بردھانے نیز اپنے جاتل عوام کو خوش کرنے کی غرض سے چند لفظوں کی بات کو تقریبا" تین صفحوں میں پھیلا کر پیش کیا ہے اور فضول بحرار کر کے اپنے نامۃ اعمال کی طرح تین صفحے سیاہ کر دیتے ہیں جس کا مختصر خلاصہ رہے ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ حضرت جابر ان تین

راتوں میں سے آخری رات میں آئے تھے جن میں تراوی باجماعت براهی گئ تھی جبکہ یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ ان تین راتوں میں بلا استثناء تمام محلبہ کرام شریک تھے بلکہ ان تین راتوں والی روایات میں تصریح موجود ہے کہ پہلی رات کھے دو سری رات اس سے زیادہ اور تیسری رات اس سے زیادہ صحلبہ کرام شریک ہوئے۔ اے ملحصاء۔ ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۲۸)۔

#### الجواب 🚅

اولا" : مُولف كاب جواب اس وقت قابل ساعت ب كه جب به حدیث صبح ابت موق مرق الله الله موق الله موق الله الله موق ا

rar

اس لیئے ان حقائق کی روشنی میں اس کے بغیر کوئی جارہ نہیں کہ اے ان احادیث معجد کثیرہ سے متعارض یا پھر کوئی علیحدہ واقعہ کہا جائے جسے تراویج سے کوئی تعلق نہیں۔

### بطريق آخر 🚅

زیرِ بحث روایت میں ذکور نماز کے بارے میں اختال ہے کہ ان تین راتوں میں سے کسی رات کی نماز ہو نیز یہ بھی اختال ہے کہ یہ کوئی اور نماز ہو۔
اس طرح ان راتوں میں سے تیمری رات کی تراوی میں حضرت جابر کی شرکت کے بارے میں بھی دو اختال ہیں۔ ممکن ہے وہ اس میں شریک ہوں 'یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں 'یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس میں شریک نہ ہوں جبکہ مولف کے نبج پر کوئی بھی الی صبح صری کے ولیل نہیں جو مولف کے مطلوب کو متعین کرلے۔ پس اس حوالہ سے بھی ایسی روایت ناقائلِ استدلال ٹھبری کیونکہ مسلم بین الفریقین قاعدہ ہے کہ ''اذا جاء روایت ناقائلِ استدلال ٹھبری کیونکہ مسلم بین الفریقین قاعدہ ہے کہ ''اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال''۔ (و الحمد لله ذی الاکرام و ذی الحلال) ( ہو بھی سہی تو بھی قابلِ احتجاج نہیں کہ اس کا مضمون کسی ایک بھی امام کا غرب نہیں۔ رکھا مرانفا'')

#### مافظ ابن حجر کے عندید کی وضاحت :۔

حافظ ابنِ حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کے حوالہ سے جو گفتگو فرمائی ہے' اس کی توجیہ میں ہم نے بقدر ضرورت اجمالی طور پر لکھا تھا۔'' باقی حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسے واقعہ واحدہ قرار دے کر ہے تطبیق دیئے گی کوشش کی ہے اس پر انہیں خود کو بھی بقین نہیں جہ جائیکہ اسے کسی دو سرے کے لیئے حجت قرار دیا جائے۔'' الخ' ملاحظہ ہو (حقیقی جائزہ صفحہ ۲۰)۔

اس پر بھی متولّف نے حسبِ عادت نضول تکرار کے ساتھ لایعنی گفتگو کرتے ہوئے اپنے رسالہ کا حجم بڑھانے نیز اپنے عوام کو خوش کرنے کی غرض کے

فتح الباری کی عربی عبارت نقل کی پھر وهونس جماتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ پیش کر کے ریہ شور مچایا اور واویلا کیا ہے کہ ان کی عبارت میں کوئی الیا لفظ ہمیں جو شک کو ظاہر کرتا ہے۔ (ملحما") ملاحظہ ہو (صفحہ ۲۹، ۳۹)

#### الجواب ٿ

یہ بھی مولف نے حب عادت غلط بیانی کی ہے جو اسے کمی طرح مفید ہے نہ ہمیں کچھ مفر۔ کیونکہ اولا" ان کی اس عبارت میں یہ جملہ چیکتے سورج کی طرح موجود ہے :۔ " فان کانت الفصة واحدة احتمل" النے - جے خود مولف نے بیں کہ نقل کر کے اس کا یہ اردو ترجمہ بھی کیا ہے کہ "ابن حجر فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ قصہ ایک ہے تو اس چیز کا احتمال رکھتا ہے کہ حضرت عبایر تیسری رات پھر اگر یہ قصہ ایک ہوئے ہوں"۔ ملاحظہ ہو۔ (صفحہ ۲۸ تا ۳۰)

یں سریک ہوت ہوں کا مصد روا اللہ کا ال

حافظ ابن جرعقیل و فیم مخص سے اس لیے انہوں نے مخاط جملے کھے ہیں جو مانحن فیم کی زبروست ولیل ہیں مگر اس بناسیتی مجتمد کو اتنی بھی صلاحیت بیس کہ علاء کے کلام کو سجھ سکے اس لیے وہ قدم قدم پر سخت علمی تھوکریں کھا تا چلا جا رہا ہے۔ اگر تھوڑی ویر کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ انہوں نے شک کو ظاہر کرنے والا ایک لفظ بھی نہیں بولا تو بھی یہ مولف کی ولیل نہیں کہ یہ روایت بی سرے سے اتم اسلام کا غیر معمول بہ ہونے کی وجہ سے ناقائلِ احتجاج ہے۔ روایت کی سے اتم اسلام کا غیر معمول بہ ہونے کی وجہ سے ناقائلِ احتجاج ہے۔ روایت کی سے اتم اسلام کا غیر معمول بہ ہونے کی وجہ سے ناقائلِ احتجاج ہے۔ روایت کی سے اتم اسلام کا غیر معمول بہ ہونے کی وجہ سے ناقائلِ احتجاج ہے۔

rar

### وجرروم براعتراض كالوسث مارمم :-

اس روایت کے ناقابلِ احتجاج ہونے کی دو سری وجہ ہم نے یہ بیان کی تھی کہ :۔ دفمانِ تراوح کے اس واقعہ کو متعدد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے اور یہ روایت سے حک روایت میں آٹھ یا روایت سے می روایت میں آٹھ یا آٹھ سے کم رکعات کا کمی صحابی نے کچھ ذکر نہیں کیا پس اس وجہ سے بھی لیہ روایت محل نظر تھری۔ ملاحظہ ہو (جائزہ صفحہ ۲۰)

ہمارا یہ کلام بھی مُولَف کے حسبِ مزاج تھا مگر مُولَف اننا بد مزاج واقع ہوا ہے کہ اسے اپنے مزاج کی بھی خبر نہیں۔ اس کی تفصیل بھی وہی ہے جو وجبَر اول پر اعتراض کے جواب میں ابھی گزر چکی ہے۔

### تلبيس شريد:

اس مقام پر مُولَف نے شدید تلیس کا ارتکاب کرتے ہوئے لوگوں کو بیا

اگر دیئے کی ندموم کوشش کی ہے کہ ہمیں معاذاللہ اس روایت کے صحابی راوی

حضرت جابر کے لقہ و عادل ہوئے پر شک ہے۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ ۳۰) جس پر جنتی

لعنت کی جائے کم ہے کیونکہ یہ ہمارا فدہب ہے نہ مطلب ور حقیقت اس سے

ہم نے اس کے مرکزی راوی عیسیٰ بن جاریہ کے حوالہ سے کلام کی طرف اشارہ

کیا ہے جو سخت ضعیف ہے جس پر محد ثمین کی جرحوں کو ہم وجہ چمارم کے تحت

ہیان کیا ہے جو سخت ضعیف ہے جس پر محد ثمین کی جرحوں کو ہم وجہ چمارم کے تحت

ہیان کیا ہے۔ ( کما سیاتی قریبا ") جس کا مؤلف کو بھی لقین کی حد شک

موائی باتیں نہ کرے تو کیا کرے۔ گویا یہ طریق کار اپنا کر اپنے عوام کو راضی کرنا

ہوائی باتیں نہ کرے تو کیا کرے۔ گویا یہ طریق کار اپنا کر اپنے عوام کو راضی کرنا

مولف کی ذاتی یا نہ ہی مجبوری ہے اور مجبور ' مرفوع القلم ہو تا ہے۔

بھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باری میں بھی یہ تأثر وہ محض وے رہا ہے جو اتنا برا گتاخ ہے کہ دوٹوک لفظوں میں حضرت فاروقِ اعظم کے فیصلوں کو

بھی اپنے گتاخ قلم سے خلاف رسول مستفلہ کہتا ہے (جس کی تفصیل صفحہ ..... پر گزر چکی ہے ۔ بس کے طور پر ..... پر گزر چکی ہے ۔ بس میں میارضہ بالقلب کے طور پر اپنے ..... کو ڈھانٹی کی غرض سے کی گئی ہے۔

ہ شرم تم کو تکر نہیں آتی وجہ چہارم پر اعتراض کا پوسٹ مارٹم :۔

ہم نے اس روایت کے ناقابلِ احتجاج اور سخت ضعیف ہونے کی چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ :۔ اس روایت کی سند میں عیمیٰ بن جاریہ نائی ایک راوی ہے ( ملاحظہ ہو قیام اللیل صغہ ۱۵۵ '۱۹۹ ) جو سخت ضعیف ہے اور اس پر ائمہ مدیث نے شدید جرحین کی ہیں پس اس وجہ سے بھی بیہ حدیث غیر صحیح قرار پائی۔ چنانچہ میزان الاعتدال ( جلد ۳ 'صغہ ۱۳۳ ) اور تہذیب التہذیب ( جلد ۸ صغہ ۱۲۰ ) میں ہے امام سحی بن معین نے فرمایا کہ یہ قابلِ اعتماد ہمیں ہے 'اس کے پاس مکر ( ضعیف ) احادیث کا ذخیرہ تھا اور اس سے یعقوب تی کے بغیر کی نے روایت ہمیں لی۔ امام ابوداؤد اور امام نسائی نے فرمایا یہ مکر الحدیث ہے۔ امام ابن عدی نے فرمایا اس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔ ایک روایت میں امام نسائی نے فرمایا کہ یہ متروک الحدیث ہے بعنی تحد ثین نے اس سے روایت میں امام نسائی نے فرمایا کہ یہ متروک الحدیث ہے بعنی تحد ثین نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ " اھے۔ ملاحظہ ہو ( حقیقی جائزہ صغہ ۱۲)

### اس گھر کو آگ لگ گئی:۔

اس کے جواب میں مُولَف کی جو حالتِ زار ہے وہ لاکتِ دیدتی ہے۔ وہ چلا تو تھا اپنے اس راوی کو سمارا دینے کے لیے گرالیا حواس باختہ ہوا کہ ''گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو '' کا صحیح مصداق بن کر کھلے بتدوں سے بات تسلیم کرلی کہ ہم نے عمیلی بن جاربہ پر محدثین کی جو جرحیں نقل کی ہیں وہ واقعی ان کہ ہم نے عمیلی بن جاربہ پر محدثین کی جو جرحیں نقل کی ہیں وہ واقعی ان

محدثین سے ثابت ہیں چنانچہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے :۔ " باتی رہا سوال اس پر جرحول کا کہ یجی بن معین ابو داؤد انسائی نے اسے متکر الحدیث کہا ہے اور سابی عقیلی ابن عدی نے اسے ضعیف کہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو امام ابو زرعہ رازی امام ابو حاتم اور ابنِ حبان نے ثقد بھی تو کہا ہے تو اسے تو اسے تو اسے تو اسے تو اس کے درجہ میں ہوتی ہے الح " ملاحظہ ہو۔ (گالی نامہ صفیہ اسو)

اقول: اولا" :-

مولف نے اپنے اس بیان میں تلیس اور جھوٹ سے کام لیا ہے۔ امام ابو زرعہ نے اس کے بارے میں ثقد کا لفظ نہیں بولا جیسا کہ مولف نے یہ تأثر ویے کی کوشش کی ہے بلکہ انہوں نے " لا باس بہ " کہا ہے امام ابو حاتم نے قطعا" اس کی کوئی توثیق نہیں گی۔ مولف اس میں سچا ہے تو اس بارے میں اصل عبارت کے اصل لفظ پیش کرے۔ باتی ابن حبان نے اسے کتاب الشقات میں ذکر کیا ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ائمہ محدثین کی ذکورہ شدید جرحوں کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں۔

انيا":-

اگر یہ کلیہ ہے اور مُولف کے نزدیک ہے کہ ایسے راوی کی صدیث من کے درجہ میں ہوتی ہے تو بیں تراوی کی صدیث مرفوع " کان یصلی فی رمضان عشرین رکعة " کے راوی ..... کے بارے میں بیا اصول ذہن کی میں از گیا۔ جب کہ بعض ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے بلکہ درحقیقت اس پر کوئی جرح قادح ثابت ہی نہیں (کما مرتفعیلہ) جب کہ اس کے مقابلہ میں کوئی صحیح حدیث بھی نہیں۔ کس قدر عیاری ہے کہ مولف ایک کلیہ خود ہی بناتا ہ اور پھر اسے مفیر مطلب پائے تو وہ اسے معتر اینے خلاف سمجھے تو

اے ساقط الاعتبار كردانتا ہے۔ عالثًا":

مُولَف کا بیہ تعصب اور اس کی بیہ چابک وستی بھی ویکھتے جائیں کہ جس محدث کا کوئی قول اس کے خلاف چلا جائے وہ اس کا نام روکھا سوکھا لیتا ہے اورجو اس کے زعم میں اس کی فیور میں ہو وہ اس کی اہمیت جائے کی غرض سے اسے بردھا چڑھا کر پیش کر تا اور اسے امام' امام کہہ کر اس کا نام لیتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی محقولہ بالا عبارت میں ان محد ثمین کا نام بغیر القاب کے لیا ہے جنہوں نے اس کی مزعومہ روایت کے راوی پر جرحیں کی ہیں اور اپنی ائمہ حدیث کو جنہیں ہارے خلاف پیش کیا تھا تو انہیں امام امام کہہ کر پکارا تھا اب وہ ان کو بجی بن محدیث۔ ابوداور' نسائی' ساجی' عقیلی اور ابن عدی کہنے پر اکتفاء کر رہا ہے۔ جب کہ ابو زرعہ' ابو حاتم اور ابن حبان کو امام امام لکھ رہا ہے۔ جب کہ اس کے برطلاف ایک راوی کو ابن حبان نے انتہ کہہ دیا تھا تو مولف نے انہیں امام ابن حبان کہنے ایک راوی کو ابن حبان نے انتہ کہہ دیا تھا تو مولف نے انہیں امام ابن حبان کہنے کی بیائے '' صرف ابن حبان '' کلھا تھا ( جس کی تفصیل گزر بچک ہے ملاحظہ ہو صفحہ .... ) یہ مراسر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟

رابعا": ـ

ربی مان لیا بالفرض اگر اس کا حسن ہونا بھی تنکیم کر لیا جائے اسی طرح بیابی مان لیا جائے کہ دہبی کا " اسادہ وسط " کہنا اسے حسن کے معنیٰ میں ہے تو بھی

اولا":-

اس کا واقع میں حسن ہونا کیے لازم آگیا کیونکہ عموا" اس سے محد شین کا مقصد اس حدیث کی سند کو حسن کہنا ہوتا ہے جب کہ "حسن اساد "" " حسن مصد اس حدیث کی تقیم سے بھی اس حدیث کا تقیم سے بھی اس حدیث کا

واقع میں ضحے ہونا لازم نہیں ورنہ علم اصولِ حدیث کس مرض کی دوا ہو گا۔ خود ذہبی نے میزان میں متعدد مقالت پر کئی محد مین کی تقیج و تحسین کی نہایت ورجہ صراحت کے ساتھ تغلیط کی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں " صححه الحاکم وفیه انقطاع "یعنی حاکم نے اے صحح کہا ہے حالانکہ یہ حدیث منقطع ہے۔ ( ملاحظہ ہو میزان جلد ۳ صفحہ ۵۱۲)

نیز ای میں صفحہ ۵۱۵ پر ہے۔ حسنه الترمذی فلم یحسن معنی ترزی نے اے حس کہ کر اچھا نہیں کیا۔

-: "

پھراس سے عمل بالحدیث الصحیح کے دعوی کی قلعی بھی کھل گئ اور اس سے واضح ہو گیا کہ مُولف ایڈ کمپنی نہ ماننے پر اثر آئیں تو صحیح احادیث کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ماننے پر آئیں لینی ضرورت پڑ جائے تو صرف صحیح احادیث کو ماننے کی شرط بھی نرم پڑ جاتی ہے۔ ای کو کہتے ہیں الغریق ینشبث بکل حشیش لینی ڈویتے کو تکلے کا سمارا۔

غامسا":\_

اس سے بھی قطع نظر کرلی جائے تو بھی یہ روایت قطعا" کی طرح لائق احتجاج ہنیں کہ اس کا مضمون ائمہ اسلام میں سے کسی ایک کا خصوصا" ائمہ ا متبوعین بالخصوص ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی ندہب نہیں جو اس کے غیر صحح یا موّل ہونے کی دلیل ہے (کما مرمرارا")

رجل و تليس 💶

متولف نے وجل و تلیس سے کام لے کر فقیر کے متعلق لکھا ہے کہ :۔ اور اس بریلوی مولوی نے کہا ہے کہ اس سے لیقوب فتی کے بغیر کسی نے روایت

نہیں لی۔ یہ تو زا جھوٹ ہے " ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۳۰) جو بذات خود مُولف کا نرا جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ الم المحدثین کا نرا جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ الم المحدثین کے ابن معین کے حوالہ سے لکھی تھی۔ چنانچہ ہمارے لفظ ہیں :۔ " الم یحیٰ بن معین نے فرمایا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے پاس منکر (ضعیف) احادیث معین نے فرمایا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے پاس منکر (ضعیف) احادیث کا ذخیرہ تھا اور اس سے یعقوب فتی کے بغیر سمی نے روایت نہیں لی "۔ ملاحظہ ہو تحقیقی جائزہ صفحہ ۲۱)

اور اس کے لیے ہم نے تہذیب التہذیب (جلد ۸، صفحہ ۱۸۱) کا باقاعدہ حوالہ پیش کیا تھا چنانچہ اس کی اصل عبارت اس طرح ہے :۔ "عن ابن معین لیس بذاک لا اعلم احدا روی عنه غیر یعقوب "۔ پس مولف کا اس حوالہ ہے ہمیں جھوٹا کہنا ہے ( والعیاذ عباللہ )۔ جب کہ اس مفتری کذاب نے آگے چل کر خود بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ باللہ )۔ جب کہ اس مفتری کذاب نے آگے چل کر خود بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ امام یخی بن معین کا قول ہے لیکن وہاں بھی دانت ہم ہی پر بھیے ہیں۔ ملاحظہ ہو ( صفحہ اس ) علائکہ اگر اے اس حوالہ ہے کوئی شکایت تھی تو وہ ہم ہے ہمیں امام کی بن معین ہے کرتے جنہوں نے یہ قول کیا یا حافظ ابن مجرسے کرتے جنہوں نے یہ قول کیا یا حافظ ابن مجرسے کرتے جنہوں نے نہ کے اس قول کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ پس اس سے اس ظالم نے نہ صرف ہمیں بلکہ امام یخی بن معین اور حافظ ابنِ جمر عسقلانی کو بھی جھوٹا کہا ہے۔ جو اس کے اپنے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہ آسان کا تھوکا لمپنے پر منہ منہ کا کرتا ہے۔

امام یجیٰ کے اس قول کا محمل

الم یمی کے اس قول کا صبح محمل ہارے نزدیک سے ہے کہ زیر بحث روایت " شمان رکعات " کو عیسی بن جاریہ سے یعقوب فی کے بغیر کسی نے روایت بھی کسی اور نے ہمیں روایت بھی کسی اور نے ہمیں

لی۔ پس اس طوفان .... کے بیا کرنے سے مُولّف کو کوئی فائدہ ہوانہ ہمیں اس کا پچھ ضرر۔ جواب ندارد :۔

مؤلّف نے محص سینہ زوری سے اس امر کو بنیاد بنا کر اس روایت کو صحیح اور حسن کہا تھا کہ فلال فلال محدث نے اس صدیث کو اپنی فلال فلال کتاب میں رکھ دیا ہے اس لیے یہ صحیح یا حسن ہے۔

جس پر ہم نے ان سے بوچھا تھا کہ " مولانا اصولِ حدیث کی کسی کتاب اسے بدو کھا سے بین کہ سند پر کلام ہونے کے باوجود کوئی حدیث محض کسی کتاب میں آ جانے سے صحیح بن جاتی ہے"؟

نیز ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ :۔ مولانا کو بیات نسائی کی حدیث ممانعتِ
رفع یدین کے بارے میں کول قابل قبول نہیں ہے اور وہ اس پر جرح کیول
کرتے ہیں ؟ کیا نسائی نے المجتبیٰ میں صرف صبح احادیث کے جمع کرانے کا التزام
نہیں کیا تھا \*\*؟ ملاحظہ ہو ( جائزہ صفحہ ۲۲ \* ۲۳ )۔ مُولَف نے اس پر الی خاموثی
اختیار کی ہے گویا انہیں کوئی کالا سونگھ گیا ہے۔

### الضاً عجزِ مُولِفٌ:-

ای طرح اس نے زیر بحث روایت کو روایت صدیقہ کے موافق بنا کر اسے
اس کا مُؤیّد کما تھا جس پر ہم نے مدلل لکھا تھا کہ بیر روایت قطعا" اس کے موافق
نہیں پھر اس کے مؤیّد ہونے کے کیا معنی؟ پھر اس کو اس کا شاہد اور مؤیّد کے
درجہ میں رکھنا اس بات کا اعتراف ہے کہ بیر روایت واقعی بہت کمزور ہے۔ ملاحظہ
ہو:۔ (جائزہ صفحہ ۲۲ ۲۲)

مولف نے اس پر بھی جب سادھ لی ہے جیے وہ اس کی ضرب سے اس جمان سے رخصت ہو گیا ہو اس لیے ہم نے بھی اس کا بوسٹ مار ثم کر دیا ہے

کوئلہ آپرشن دندہ کاکیا جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم مردے کا۔ صنیع ابنِ حجرسے جواب کا پوسٹ مارٹم :-

اس روایت کے فتح الباری میں مرقوم ہونے کو مولف کے اس کے صحیح یا حن ہونے کی دلیل بنانے پر ہم نے لکھا تھا:۔ مولانا کا یہ کہنا بھی محض ان کی سینہ زوری ہے کہ حافظ این مجرنے چونکہ اس حدیث کو فتح الباری میں ذکر کرکے اس پر کوئی جرح نہیں کی لاہذا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح یا حس ہے۔ مولانا بنائیں کیا حافظ این مجرنے اپنی دو سری کتاب تہذیب التہذیب میں اس حدیث بنائیں کیا حافظ این مجرنے اپنی دو سری کتاب تہذیب التہذیب میں اس حدیث کے راوی عیلی بن جاریہ ( ندکور ) پر سخت جرحیں نقل نہیں کیں۔ پھراس کے راوی عیلی بن جاریہ ( ندکور ) پر سخت جرحیں نقل نہیں کیں۔ پھراس کے باوجود یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پر جرح نہیں گی۔ انساف برط ہے۔ " ملاحظہ ہو (جائزہ صفحہ ۲۳)

اسے و مکھ کر مولف کی باس بانڈی میں ابال آگیا تو اس کے جواب میں وہ کچھ بولے ہیں گر حقیقت میں وہ بھی اس کا "عذر گناہ بدتر از گناہ" ہے۔ چٹانچہ اس کے جواب میں اس نے لکھا ہے کہ :-

"ابن جرنے تہذیب التہذیب میں اس عیلی بن جاریہ پر خود تو کوئی کسی اس عیلی بن جاریہ پر خود تو کوئی کسی فتم کی جرح نہیں کی بلکہ ابن معین ساجی عقیلی ابو داؤد اور ابن عدی کی طرف سے جرحیں نقل کی ہیں تو جھوٹ کیے ہوا۔ ہاں اگر ابن جرح نے خود اس پر جرح کی ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے" (ملاحظہ ہو گائی نامہ صفحہ

واہ کیا کہنے۔ کیا ابن جرنے تہذیب التہذیب محض اپنے فیصلے صادر کرنے کے اور کھنے کیا ابن جرنے تہذیب التہذیب محض اپنے فیصلے صادر کرنے کے لیے ترتیب دی تھی؟ پھر انہوں نے ان ائمۂ نفذ و جرح کے ان اقوال کو رو کہاں کی ہے؟ کہاں کیا ہے اور انہیں نفل کرنے کے بعد ان کی تغلیط یا تروید کہاں کی ہے؟ علاوہ ازیں اس سے لازم آیا کہ ان کی بارہ تیرہ جلدوں میں تکھی ہوئی اس شخیم علاوہ ازیں اس سے لازم آیا کہ ان کی بارہ تیرہ جلدوں میں تکھی ہوئی اس شخیم

MYP

کتاب کا بیٹ صد کنٹم اور روی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہو کیونکہ انہوں انے بیٹٹر رواۃ کے بارے میں اپنی رائے کے اظہار کی بجائے محض نقلِ اقوال پر اکتفا کیا ہے۔ ابن جمر کا بلا تردید ان جرحوں کا نقل کرنا اور اس پر کلام کو ان لفظوں پر ختم کرنا کہ " قال ابن عدی احادیثہ غیر محفوظة " اس پر ان کی دلیل ہے۔ نیز یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر بہیں کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی اس پر جرح فرمائی ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب تقریب التہنیب (صفحہ ۲۵۰ طبع لاہور پر) اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے ہوئے ارقام فرمائے ہیں :۔ "عیسلی بن جاریة بالحیم فیصلہ صادر فرمائے ہوئے ارتام فرمائے ہیں :۔ "عیسلی بن جاریة بالحیم الانصاری المدنی فیہ لین الحدیث ہے تین عرب اربیا انصاری المدنی فیہ لین الحدیث ہے تین عرب اربیا انصاری مائی لین الحدیث ہے تین حدیث میں کرور ہے اھ۔

### گالی پر اختتام :۔

مُولَّف نے اپنے اس کلام کو ان لفظوں پر ختم کیا ہے " اس ہوائی ملال کو بید بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا کہد رہے ہیں " ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۳۲) اقول ۔۔

اس کے جواب میں ہم صرف اتنا کہہ کر صبر کریں گے کہ جرزہ سرائی کرتا مواقف کی ماوری ہولی ہے اور یہ اس کی مجبوری بھی ہے کیونکہ موقف نے جس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی ہے اس کے سلیس میں اولی کوئی ایک کتاب بھی شامل نہ تھی' اس کی اے تربیت وی گئ و کل اناء ینر شعر بما فیسه (برتن سے وہی کچھ برآمہ ہو گا جو اس میں ہو گا)۔ اب قار کین خود فیصلہ کر لیں کہ کھویردی کس کی خراب ہے اور فالٹ کس کے بھیج میں ہے۔ حسم صاحب!

اس ہمیر آوردہ تست

## الم اعظم كي شان مين زبان درازي كالوسف مارتم :-

ہمارے خلاف مُولّف کی اس تحریک کا اصل نشانہ بالخصوص معاذاللہ المم اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدی صفات ذات ہے جس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ مُولّف نے پیش نظر روایت کے مرکزی راوی عینی بن جارہ پر عور ثین کی تفقیدات کا جواب ویتے ویتے اچانک بلٹا کھاکر' امام اعظم علیہ الرحمۃ کی شان میں زبان ورازی اور بد زبانی شروع کر دی ہے جو اس کے آپ کے ساتھ چھے بغض و عنادکی ولیل ہے۔

### الم اعظم كى عليت منفق عليه ب:-

دورِ اول سے لے کر آج تک ہردور کے تمام منصف مزاج اور غیر حاسد اور غیر معاند علماء و نقبهاء محدثین و مجتدین سب کے سب آپ کی جلالت علمی ا آپ کی فقابت سب سے بوھ کر شریعت فہی ان مح قرآن اور حدیث دانی کے معترف ہیں۔ پس مولف کا آپ کو کسی عام مخص سے نسبت دینا اس کی آپ کی شان میں بہت بردی گنافی ہے۔ چنانچہ امام مالک نے فرمایا وہ است زبردست عالم ہیں کہ اگر مٹی کے ستون کو سونے کا ستون کہد دیں تو وہ اپنے اس وعوی کو بھی اپی قوت علم سے ابت کر کتے ہیں۔ الم شافعی نے فرمایا کہ وین فنی میں تمام علماء آپ کے سامنے طفلِ مکتب اور آپ کے علمی خرچ پر بلنے والے بچے ہیں اور اس میں آپ خود سربراہ کنبہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح امیرالمؤمنین فی الحديث امام عبدالله بن مبارك سے بھي منقول ہے جو امام سخاري اور امام مسلم ك مشائخ ميں سے بين نيز انہوں نے فرمايا اگر مجھے ان كى صحبت نصيب نہ ہوتى تو میں دوسرے عام مولوبوں کی طرح ہو آ۔ برے برے ائمہ نقد و جرح محدثین آپ کی خوشہ چینی کو سعارت سمجھتے تھے۔ چنانچہ جرح و نفاذ کے سب سے برے الم میلی بن سعید القطان اور الم میلی بن معین وغیرها آپ کے فیض یافتہ و خوشہ

MYN

چین اور آپ کی فقہ کے پیروکار ہیں (جن کی جاالتِ علی خود مُولَف کو بھی مسلم ہے) آپ کی جالتِ علی حد مُولِف کو بھی مسلم ہے اپ کی جائے ہے کہ جائے ہے کہ جائے ہے گئی انگر کا مطالعہ کیا جائے۔ جیسے تبییض الصحیفة الخیرات الحسان مناقب موفق مناقب کرداری اور عقود وغیر ھا۔

### المم أعظم لقب ي

آپ کی ای جلات علی کی بناء پر اپنے بیگانے آپ کو "اہام اعظم" کے اللہ سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں اہام ابن جر نے الخیرات الحسان میں 'خود غیر مقلّدین کے پیٹواؤں صدیق حسن بھوپالی ' نذیر حسین والوی ' وحیدالزمان حیدر آبادی اور ثناء اللہ امرتسری وغیرہم نے بھی اپی اپی تابول (آلحظ ' فاوی نذیریہ ' ترجمہ موطا مالک ) اجتباد و تقلید اور معیارالحق وغیرها میں آپ کو " اہام اعظم " لکھا ہے۔ جو مؤلّف کے منہ پر ان حضرات کا زور دار طمانچہ اور زبروست تھیٹر اور مانحی کی روش ولیل ہے کیونکہ اس نے طنز آمیز لہجہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ ذات اقدس حضور سید عالم مستفلہ المجابۃ ہے تقابل کی بناء پر بہیں جیسے بعض اجابل یہ تاکر وسنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ محض ان کی بناء پر بہیں جیسے بعض اجابل یہ تاکر وسنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ محض ان کی بناء پر بہیں جوالہ سے ہیں ورنہ قائم تحریک پاکستان کو بھی قائد اعظم کمنا آپ کے فیلڈ کے حوالہ سے ہیں ورنہ قائم تحریک پاکستان کو بھی قائد اعظم کمنا آپ کے فیلڈ کے حوالہ سے ہیں ورنہ قائم تحریک پاکستان کو بھی قائد اعظم کمنا آپ خریک کو منائے اور واضح کرے کہ وہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کمہ کر کتنے نمبر کے اور کس ورجہ کے گنائج نبوت قرار معنائے ہیں۔

ے یوں نہ دوڑیں برچھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پھیان کر

چنانچہ ہمارے جذبات سے کھیلنے اور طالت کو خراب کرنے کی غرض سے
اس خبیث اللّان اور خبیث الباطن فخص نے بلا وجہ آپ کا تذکرہ چیئرتے ہوئے
اپ گذے قلم سے لکھا ہے:۔ " نیز اگر امام عیلی بن جاریہ انساری منی پر
جرحیں کی گئی ہیں تو ان کے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ پر اس سے زیادہ
سخت ترین جرحیں کی گئی ہیں " الخ-

اس کے بعد اس غیرسعید نے ڈھائی صفح ای بین سیاہ کر کے اس محن اسلام کو "اسلام کو " اسلام کے نیادہ نقصان وہ "" دخیلہ ساڑ "" " جموٹا " اور «گراہ " تک کہد دیا ہے جس کو تفصیلا " لکھنے سے قلم لرز آ کلیجہ مند کو آ آ اور دماغ پھٹا ہے۔ ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۳۲ تا ۳۵)۔

### الجواب: اولا": تعصب مولف -

مُولَف کے بے جا تعصب کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس رادی پر محد شین کی کڑی جرحیں موجود ہیں اور جس کا شار قطعا" ائمہ متبوعین میں نہیں اور نہ ہی اس کا ورجہ اجتہاد پر فائز ہونا فابت ہے مولّف اسے محض اس لیے " الم "کا لقب وے رہا ہے کہ اس کی بیان کردہ وہ روایت اس کے زعم میں اس کے وهرم کے مطابق ہے گر امام اعظم ابو حنیفہ جن کی جالت علمی پر ایک جہال متفق ہے وہ انہیں " امام " کہنا بھی گوارہ نہیں کرتا۔ بالفاظ ویگر مُولف کا تعلق لوگوں کے اس طبقہ اولی سے ہم جس کے منہ میں کچھ ڈال ویا جائے تو وہ من گانا شروع کر ویتا ورنہ جو منہ میں آتا ہے اگل ویتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فان اعطوا منھا رضوا وان لم میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فان اعطوا منھا رضوا وان لم یعطوا منھا اذا ہم یسخطون ولنعم ما قبل

مل جائے جہاں پیسہ' ہے وطن ان کا ہندی ہیں' مصری ہیں' چینی ہیں نہاری

ثانيا": جروح كا اجمالي جواب:

مؤلف نے امام اعظم علیہ الرحمة پر جتنی جرحین نقل کی ہیں ان میں ہے کسی ناقد و جارح کی کوئی ایک بھی اصل عبارت نقل ہنیں کی بلکہ بعض کتابوں کا نام لے کر ان کے نام کے حوالے محض اپنے لفظوں میں پیش کیے ہیں جب ک مُولَف کا محرک اور خائن ہونا بھی ایک حقیقتِ ثابتہ ہے جس کی بیسیوں مثالیل گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہیں۔ اس لیے جب تک وہ امام اعظم کے خلاف پیش کی گئی عبارات میں سے اصل عبارت مع سند پیش نہ کرے ان میں سے قطعا اللہ سمى كا جواب مارك ذمه بنين انشاء الله جب وه بورا سوال كرے كا اس كى غوب خبرلیں گے۔ اور حقیقت بیہ ہے کہ امام اعظم پر جرحین کرنے والے یا ت آپ کے حاسد اور معاند ہیں یا بے خبر ہیں یا وہ جرحیں آپ کے ان ناقدین سے محصّ بطورِ غلط منسوب ہیں۔ پھر اگر محصّ کثرتِ ناقدین کا ہونا باعثِ عیب ہو تو اور تو اور خدا و رسول ( جل جلاله و مستني المنابع ) پر بھی معاداللہ حرف آئے گا کیونکہ اس دنیا میں اللہ و رسول ( مشتن کی و جل جلالہ ) کے منکرین و معاندین ان کے مانے والوں کی بہ نبیت کی جھے زیادہ ہیں۔ تو کیا مولف اپنے اس خود ساخت اصول کی رو سے ادھر بھی ہاتھ صاف کر دے گا؟ المام ابنِ حجر عسقلانی کا رو ٹوک فیصلہ:

امام ابنِ جمر عسقلانی علیہ الرحمۃ نے ناقدینِ امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ اقوال کو سامنے رکھ کر اس کا ایک مخضر' جامع اور نہایت مسکت جواب پیش فرمایا ہے جو ہدیّہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

چنانچہ وہ امام ابن واؤد خری کے حوالہ سے تائیدا" اور استناوا" ارقام فرماتے ہیں :- "الناس فی ابی حنیفة حاسدو جاهل "۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والوں کے جملہ اعتراضات حمد اور جہالت کی بناء

ر ہیں۔ ملاحظہ ہو:۔ (ترزیب الترزیب جلد ۱۰ صفحہ ۴۰۲ طبع مصروباک)۔ عبارتِ ومیزان تک حوالہ سے اعتراض کا بوسٹ مارٹم :۔

باقی ربی میزان الاعتدال (جلد م صفحه ۲۹۵ طبع ما نگله بل) سے نقل کروه مُولّف کی یہ عبارت که "ضعفه النسائی من جمة خفظه و ابن عدی و آخرون و ترجم له الخطیب فی فصلین من تاریخه واستو فی کلام الفریقین معدلیه و مضعفیه" ۔ یعنی نبائی نے عافظ کی بناء پر اور ابن عدی اور دو سرول نے آپ کو ضعیف کہا اور خطیب نے اپنی کتاب تاریخ بخدادیں دو فسلوں میں آپ کے حالات بیان کرکے آپ کی تعدیل و تضعیف بخدادیں دو فسلوں میں آپ کے حالات بیان کرکے آپ کی تعدیل و تضعیف کرنے والے دونوں فریقوں کا کمل کلام نقل کیا ہے۔ اھ؟

تویہ بھی اے کسی طرح مفیر ہمیں اور نہ ہی ہمیں کچھ مفر ہے کیونکہ :-اولا": عبارت الحاقی ہے:-

> یہ عبارت الحاقی ہے جس کی بعض ولا کل حسب ذیل ہیں :-ولیل تمبرا-

چنانچ اس كى ايك وليل يہ ہے كه اسى ميزان الاعتدال كے اى جلد كے اى صفح پر عاشيه نبر اك تحت مرقوم ہے: ۔ "هذه الترجمة ليست فى سے "۔ "

اس کے جلد اول کے صفحہ ط'ی پر ہے کہ "س" سے عشی کی مراد میزان الاعتدال کا وہ نسخہ ہے جو علامہ سبط ابن العجمی کا نوشتہ ہے اور "ل" نے ان کی مراد لسان المعیزان ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی تالیف ہے۔ پس مفولہ بالا عبارت کا ترجمہ سیہ ہوا کہ امام اعظم کا اس تذکرہ کا' میزان الاعتدال کے اس نسخہ میں جو علامہ سبط ابن العجمی کا مخطوطہ ہے اس طرح لسان المیران میں کوئی وجود میں جو علامہ سبط ابن العجمی کا مخطوطہ ہے اس طرح لسان المیران میں کوئی وجود

ہنیں۔ دلیل نمبرہ

علاوہ ازیں خود صاحبِ میران الاعتدال نے اپی ای کتاب کے آغاز میں اس کی تصری فرا دی ہے کہ وہ اس میں امام ابو حفیقہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت کمی بھی امام متبوع کا ان کی جلالتِ علی اور عظمت کی بناء پر تذکرہ نہیں لائمیں گے چنانچہ ان کے لفظ ہیں ہے "و کذالا اذکر فی کتابی من الائمة المتبوعین فی الفروع احدا" الجلالتهم فی الاسلام و عظمتهم فی النفوس مثل ابی حضیفة و الشافعی و البخاری"۔ لینی ای طرح میں اپی اس کتاب میں ان ائمہ میں سے کی ایک کا بھی تذکرہ نہیں لاؤل گاکہ مسائلِ عملیہ میں امت بن کی تقلید کرتی ہے کیونکہ اسلام میں ان کا بڑا مقام اور الملِ اسلام کے دلول میں ان کی بڑی قدر و منزلت پائی جاتی ہے۔ (جو ان کے ثقہ و معتمد ہونے کی دلیل ہے) جیے امام ابو حفیقہ 'امام شافعی اور امام بخاری۔ اھ

علامہ ذہبی کی بیہ عبارت بھی اس امر کا واضح قرینہ ہے کہ مؤلف کی نقل کردہ زیرِ بحث عبارت بھی اس امر کا واضح قرینہ ہے کہ مؤلف کی نقل کردہ زیرِ بحث عبارت بھینا" الحاتی ہے جو کسی غیر مقلّد نے حب عادت تحریف کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں ملا دی ہے۔ نیز اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں نے صرف امام ابو حنیفہ ہی پر اعتراض بازی نہیں کی بلکہ دو سرے آئمہ (امام شافعی اور امام بخاری وغیرہا) پر بھی جرح و قدح کی ہے۔ پس مُولف کو آگر شوق پورا کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ دہ امام بخاری پر بھی ہاتھ صاف کرے۔ ویدہ باید۔

دليل تمبرسا-

اس کی ایک اور دلیل میہ بھی ہے کہ امام ابن ججر عسقلاتی نے تہذیب التہذیب (جلد ۱۰ صفحہ ۲۰۱ تا صفحہ ۲۰۱۳) میں امام اعظم علیہ الرحمتہ کا مفصل تذکرہ

کیا ہے گر نمائی اور ابن عدی ہے منسوب یہ کلام انہوں نے ذکر تک ہمیں کیا بلکہ اہم اعظم کو نمائی کا شخ الشائخ ثابت کر کے ان ہے منسوب اس قول کے شوت کے مخل نظر ہونے کی جانب واضح اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کے لفظ ہیں :۔ "و فعی کتاب النسائی حدیثہ عن عاصم بن ابی فر عن ابن عباس النے "و فعی کتاب النسائی حدیثہ عن عاصم بن ابی فر عن ابن عباس النے " یعنی نمائی کی کتاب میں امام اعظم کے طریق ہے یہ حدیث موجود ہے جو آپ " یعنی نمائی کی کتاب میں امام اعظم کے طریق ہے یہ حدیث موجود ہے جو آپ نے عاصم بن ابی ذر ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس لفتی المقابقة ہے مرفوعا" روایت کی ہے۔ طاحظہ ہو (تہذیب الشہذیب جلد ۱۰ صفحہ سوم طبع مصروباک)

وكيل نمبرس

اہیں علاوہ ازیں دیگر بے شار آئمہ نے بھی درخور اعتناء نہ سیجھتے ہوئے ان سے عمرا" اعراض کیا ہے جیسے امام ابن حجر شافعی کی اور امام سیوطی شافعی وغیرها۔ جو مانحن فیہ کی واضح دلیل ہے۔ وللہ الجمد۔

دليل نمبره-

علامہ زہی نے تذکرہ الحفاظ میں الم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے۔ زیر بحث عبارت کے میزان میں الحاقی اور صاحب میزان کے زرکے اس کے مردود ہونے کا بین ثبوت ہے۔

## فرضا "نسائی و این عدی کے اقوال کا تابو توڑ جواب :-

شاید کوئی یہ کیے کہ سطور بالا سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ علامہ و میں کا دامن اس عبارت سے پاک ہے اس سے یہ قطعا اللہ ثابت ہمیں ہو تاکہ نسائی اور ابن عدی وغیرها نے امام اعظم پر یہ جرح ہمیں کی بلکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے ابن عدی وغیرها نے امام انتخاء و المستروکین " میں (صفحہ نمبر ۲۳۳۳ پر) ابن عدی نے تاب الکائل فی ضعفاء الرجال جلد کے ہیں (صفحہ ۲۳۲۲ تا ۲۳۸۸ پر )

760

نیز خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد ۱۳ میں (صفحہ ۳۲۳ تا ۳۵۳ پر) اور عقبلی نے تاریخ بغداد جلد ۱۳ میں (صفحہ ۲۸۰ تا ۲۸۵ پر) بدی سخت جرحیں آگی بین جیسا کہ مولف نے بھی کہا ہے۔ ملاحظہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۳۳-۳۳)۔
او اس کا جواب ہ۔

یہ ہے کہ امام اعظم پر ان لوگوں نے جو جرحیں کی ہیں ان کی دو صور تین ہیں : (ا) وہ جرمیں جو انہوں نے خود کی ہیں یا بھر (۲) وہ ان کے محض ناقل ہیں اور وہ جرحیں کرنے والے کوئی اور ہیں۔ اگر پہلی صورت ہے تو وہ بلا ولیل مونے کی وجہ سے واجب الرو ہیں کیونکہ الم اعظم ۸۰ ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۰ ه مِن آپ کی وفات ہوئی۔ جبکہ نسائی' ابن عدی' خطیب اور عقیلی ( مذکورین بالا) میں سے کوئی ایک بھی ایا ہنیں جو حضرت امام کا ہم زماں ہو بلکہ یہ سب آپ کی وفات کے عرصہ دراز کے بعد پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان میں سے سب سے متقدم نسائی ہیں جو امام صاحب کی وفات کے پیٹیٹھ سالوں کے بعد بیدا ہوئے کیونکہ ان کا س ولادت ۱۵۵ھ ہے ( ملاحظہ ہو تہذیب انتہذیب صفحہ ۳۳ )۔ جبکہ امام اعظم کاسن وفات ۱۵۰ھ ہے ( کما فی اکمال وغیرہ ) " ۲۱۵ " میں سے " ۱۵۰ " نفی کیے آ " 18 " باقی رہے۔ باقی سب ان کے بعد کی پیداوار ہیں اس جنہوں نے نہ تو امام اعظم کی زیارت کی نہ ان کا زمانہ پایا۔ انہیں کیے معلوم ہوا کہ ان کے حالات کیے تھے؟ البذائي كما جائے گاك يا تو يہ باتين أن سے كسى وحمن نے غلط مسوب كر وي بين يا كم از كم يد كدوه بلا وليل بين جو بيرصورت واجب الروبين-

اور اگر دو سری صورت ہو تو یہ سند کی محتاج ہے پس مولف کو اس فتم کا جو بھی اعتراض ہے دہ اس کا باسند صحیح ثبوت اصل عربی عبارت کے ساتھ پیش کرے، پھر ہم اس کا جواب دے کر اسے ناکوں چنے چبوا کر اس کی طبیعت صاف نہ کر دیں تو پھر شکایت کرے۔ اس کے بغیراس کی تقریب تام ہے نہ اعتراض نہ کر دیں تو پھر شکایت کرے۔ اس کے بغیراس کی تقریب تام ہے نہ اعتراض

ممل اور نہ ہی اصولا" ہم اس کے پھھ جوابدہ ہیں۔ ہے جرات تو آئے میدان میں۔ پھر:۔

جلا کر راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نیں جروح نسائی و ابنِ عدی کے غیر معتبر ہونے کی دیگر وجوہ :-

علاوہ ازیں اِن حضرات بالخصوص نسائی اور ابن عدی کی یہ جروح اس لیے بھی مردود اور ناقابلِ قبول اور غیر معتبر ہیں کہ وہی علامہ ذھی جن کی میزان الاعتدال کا مُولف بار بار نام لیتا اور وہی ابنِ جرجن کی کتاب تہذیب التہذیب کے تھوک کے حساب سے مُولف حوالے پیش کرتا ہے' انہوں نے نسائی اور ابن عدی کی جرحوں کو اپنی انہی کتابوں میں کئی مقامات پر ردکیا اور ان پر سخت چوٹیں کی ہیں (کماسیکاتی) پس جو لوگ خود تہارے لیے جت نہیں' انہیں ہم پر ججت کی ہیں (کماسیکاتی) پس جو لوگ خود تہارے لیے جت نہیں' انہیں ہم پر ججت بنا کر پیش کرنا سراسر ظلم' انتہائی زیادتی اور سخت ناانصانی نہیں تو اور کیا ہے؟

حالِ جروحِ نسائی :-

امام نمائی فی حدیث کے ماہرین میں سے اور بہت بوے بزرگ تھے لیکن باید بہت اور بہت بورے بزرگ تھے لیکن باید بہت اور بہت بورے بزرگ تھے لیکن ہونے پر والات کرتے ہیں چانچہ مشہور محدث حافظ احمد بن صالح مصری کے ساتھ ان کی چپھلش کا واقعہ بہت مشہور اور کتب فن میں مزبور ہے کہ نمائی ان کے پاس پرصنے کے لیے گئے تو انہوں نے انہیں اپنی کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہ وی بالکہ وہاں سے چلے جانے کا محم ویا جس پر انہیں طیش آگیا ہی وہ ان پر آ زندگ جرح کرتے رہے۔ اس پر ابو سعید محدث نے بید رائے دی کہ " لم یکن عددنا بحمداللّه کما قال النسائی " ۔ یعنی محمداللّه مارے نزویک احمد بن صالح قطعا" اس طرح نہیں ہیں جس طرح نمائی نے بیان کیا ہے۔ ابن عدی نے ابن بارون برقی کے حوالہ سے کہا " طرحه من مجلسه فحمله علی ان

'فلولا ان ابن عدى اوغيره من مولفى كتب الحرح ذكرواذلك الشخص لماذكرته لنفة (الى) لاانى ذكرته لضعف فيه عندى "ليخ ميزان مين ان مين كى محدث كى جرح كے لانے كا مقصد يہ نہيں كه وه ميرے نزديك بھى مجروح اور ضعف ہو گا (بلكہ اس كا مقصد محض جمع اقوال ہے) اگر كتب جرح كے مؤلفين' ابن عدى وغيرہ نے اسے ذكر نہ كيا ہو تا تو مين اسے اگر كتب جرح كے مؤلفين' ابن عدى وغيرہ نے اسے ذكر نہ كيا ہو تا تو مين اسے كمي اس ميں ذكر نہ كرتا كيونكہ وہ فى الواقع تقد اور معتد ہو گا اھے لاحظہ ہو (جلد اصفحہ ع)

## سى محدث كى جرح على الاطلاق معتبر نهيس ا

بلکہ یہ وصف ویگر کئی محدثین کا بھی ہے چنانچہ جاوبن سلمہ بر محدثین کی جروح کے بارے میں ابن حیان کا قول ہے :۔ " لم یتصف من جانب حدیث حماد "۔ یعنی حماد بن سلمہ کی روایت کو قبول نہ کرنے والاغیر مضف اور ظالم ہے۔ طاحظہ ہو (میزان جلد اصفحہ ۵۹)۔

نیز سفیان توری پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں ذہبی فرماتے ہیں اور سفیان توری پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں ذہبی قراری ہے۔ ولاعبرۃ لقول من قال بدلس و یکنب عن الکذبین "- لینی توری کے بارے میں سے جرح کرنے والوں کی جرح کا قطعا "کوئی اعتبار ہمیں کہ وہ جھوٹے راویوں سے تدلیس کرتے اور ان سے حدیث لیتے تھے۔ ملاظم ہو (میزان جلد اصفحہ ۱۹۹)۔ نیز اسی میزان (جلد سم صفحہ ۱۲۷) میں ہے کہ امام بخاری نے محمد بن بزید بن رکانہ کی اساد کو مجھول کہا جبکہ ان کے شخ بچی بن بچی نے اسے تھے۔ قد قرار ویا۔

نیز لسان المعیزان (جلد ۳ صفح ۳۳۹) میں بے سلیمانی نے عبداللہ بن محمد کو مدیث کے چراف الرجل محمد کیا ہے ابن حجر فرماتے ہیں:۔ " قلت الرجل ثقة مطلقا " فلاعبرة بقول السلیمانی " - یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ مخص

ینکلم فیه "- یعن احمد پر نسائی کی جرح کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے نشائی کو اپنی مجلس سے نکال ویا تھا۔ خطیب نے کہا " احتج باحمد جمیع الائمة الا النسائی (الی) و نال النسائی منه الحفاء فذلک السبب الذی افساد الحال بینهما "- یعنی نسائی کے سوا تمام ائمہ نے احمد بن صالح کو جمت مانا ہے جس کی وجہ یہ ہوئی کہ نسائی کو ان سے گزند پہوٹی تھی جس کے باعث ان کے تعلقات گڑ گئے۔ خلیلی نے کہا "کلام النسائی فیه تحامل "- نسائی کی ان پر جرح نسائی کی ان جرح نسائی کی ان جرح نسائی کی ان پر جرح نسائی کی ان پر جرح نسائی کی ان جرح نسائی کی ان پر جرح نسائی کی انتہائی دیادتی ہے۔ اس طرح عقیلی نے بھی کہا ہے۔ ملاحظہ ہو کہ تہذیب التہذیب جلد اصفحہ ۱۳۹۵۔

### حالِ جروحِ ابنِ عدى :-

ابن عدى بھى اپنے تمام تر على مقام كے باوجود متعقب ذبن كے مالك عقم اور ان كى بھى متعدد جروح كو ائم ثقد نے به محل بنا ديا ہے۔ چنانچہ ابن جر عسقلانی سان الميزان (جلد س صفحہ سس) ميں حافظ ابوالقاسم بغوى كے ترجم ميں ارقام فرماتے ہيں :۔ "تكلم فيه ابن عدى بكلام فيه تحامل"۔ يعنى ابن عدى نے ان پر محض نفسانيت اور تعصب كى بناء پر جرح كى ہے۔اس ميں ابن عدى نے ان پر محض نفسانيت اور تعصب كى بناء پر جرح كى ہے۔اس ميں ہے :۔ "وكان بذى اللسان يتكلم فى الشقات"۔ يعنى وہ بيبودہ زبان سے شفات بر جرح فرماتے تھے۔

نیز علامہ زہی میزان الاعتدال ( جلد ا صغہ ۱۸۳۳) میں خالد بن میسو کے ترجہ میں لکھتے ہیں :۔ " قال ابن عدی ھو عندی صدوق "۔ یعنی ابن عدی نے کہا کہ وہ میرے نزدیک "صدوق" ہے۔ اس پر زہی احتجاج اور تجب کرتے ہوگ ارقام فراتے ہیں :۔ " قلت فلماذ اذکر ته فی الضعفاء "۔ یعنی میں کہتا ہوں اگر وہ صدوق ہے تو آنجاب نے اسے ضعفاء میں کیوں ذکر کیا ہے؟ کہتا ہوں اگر وہ صدوق ہے تو آنجاب نے اسے ضعفاء میں کیوں ذکر کیا ہے؟ علاوہ ازیں وہی ذہی اس میزان الاعتدال کے آغاز میں فراتے ہیں :۔

قطعا" تقد ہے ہیں اس کے بارے میں سلیمانی کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں۔

نیز ای میں (صفحہ ۳۳۳ پر) ہے مولی بن ھارون الممال محدث سے کہا گیا

کہ فلال فلال محدثین اس پر بری جرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا

"بحسدونه"۔ انہیں ان سے حمد ہے۔ بالفاظ دیگر ان پر ان لوگوں کی جرح
محض ان سے حمد کی بناء پر ہے۔

علاده ازی برایس ورجه تعجب فیز امر ہے کہ امام بخاری نے سد التابعین امام اہل مق حضرت اولی قرنی نفت المقطعة میں شار کیا ہے۔ ابن جراس کا رو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :۔" لولا ان البحاری ذکر اویسا" فی الضعفاء لما ذکر ته اصلا" فانه من اولیاء الله الصادقین "۔ یعنی بخاری نے حضرت اولیں کو ضعفاء میں ذکر نہ کیا ہو تا تو میں انہیں یہاں بالکل نہ لاتا کیونکہ وہ اہل صدق ولیاء الله سے ہیں۔ لئن عدی نے کہا " لا یتمیا ان یحکم علیه بالضعف بل هو ثقه صدوق "۔ یعنی ان پر ضعف ہونے کا علم لانا نازیا ہے ، بالضعف بل هو ثقه صدوق "۔ یعنی ان پر ضعف ہونے کا علم لانا نازیا ہے ، مقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سے " ثقتہ (اور معتمد) ہیں۔ ملاظم ہو (لیان المیران جلد اصفحہ ایس کی طرح تہذیب التہذیب جلد ، صفحہ ۱۵ ور لیان المیران مطالعہ ہیں جن میں اس فتم کا مواد موجود ہے۔

الغرض اگر کمی پر محض کمی محدث کی کمی جرح کے کمی کتاب میں آ
جانے سے اسے واقع میں جرح کہا جائے اور اسے حرف آخر قرار دے کر مجروح کو

اقابلِ احتجاج کہہ دیا جائے تو کم از کم نوے فیصد حضرات اس کی زد میں آکر غیر
مقبول قرار پائیں گے۔ پھر جب دو سرے لوگوں کے بارے میں اس فتم کی جرحیں
مقبول قرار پائیں گے۔ پھر جب دو سرے لوگوں کے بارے میں اس فتم کی جرحیں
میں نہ کمی وجہ سے واجب الرد ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کے پیروکار ہر
دور میں سب سے زیادہ رہے زیادہ ہیں اور انشاء اللہ زیادہ رہیں گے اور بوے
دور میں سب سے زیادہ رہے زیادہ ہیں اور انشاء اللہ زیادہ رہیں گے اور بوے
ہوے اتمہ و اولیاء اور شموسِ علم و اقمارِ فضل ان سے وابستگی کو اپنے لیے سعادت

سجھتے ہیں ان کے متعلق ان بے سرویا چروں کو قرآنی آیات کیوں گردانا جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم عظیم اور سراسرناانصافی نہیں؟ ظالمو جواب دو ظلم کا حساب دو۔ امام اعظم ائمیّہ نقاد سے بیں :-

ائمہ نے فن حدیث میں الم اعظم کے اقوال کو استنادا" پیش کیا ہے جو اس امركى واضح وليل ہے كه آپ امام جرح و نقد ہيں۔ اس سے بھى آن بے بنياد جروح کے غلط ہونے پر روشنی پرتی ہے۔ چنانچہ میزان الاعتدال ( جلد م صفحہ ادا) میں علامہ ذہی اپ کے قول سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں :" وقال ابو حنيفة الأرط جمم في نفي النشبيه حتى قال انه تعالى ليس بشئي و افرط مقاتل يعني في الاثبات حنى جعله مثل خلقه "- نيز تبذيب التهنيب ( جلد ا صفحه ٢٥١ ) مين الم ابن حجر آب كا قول استنادا " بيش كرت موئ كلي بين : " قال ابو حنيفة اتانا من المشرق رايان حبيثان جمهم معطل و مقاتل مشبه"-دونول كا خلاصه ترجمه يه ع كه المام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع اور مقاتل پر جرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مارے علاقہ میں مشرق سے مراہی کے دو خبیث علمبردار وارد ہوئے جن میں سے آیک جمع ہے جس نے اللہ تعالی سے نفی الثبیت غلو کر کے اسے بے کار قرار ویا اور ووسرا مقاتل جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ تشبید کے اثبات میں اس قدر غلو کیا کہ اے محلوق کی طرح تھرالیا۔ اھے۔

#### ایک اور طرح سے:۔

الم اعظم کے متعلق ان جرحوں کے غیر معتر اور واجب الرو ہونے کی ایک ولیل سے بھی ہے کہ بوے بوے اتمہ بالخصوص ان کے ہم عصر اور ان کے زمانہ کے قریب کے اتمہ اسلام نے ان کی زبروست توثیق فرمائی ہے ہی سے "اھل رست اردی بمافیہ"۔والا معاملہ ہوا۔ کچھ حوالے گزشتہ صفحات میں گزر کچکے

424

ہیں۔ مزید نیے :۔

(۱)- امام یجی بن سعید القفان جو علم جرح و نقد کے موجد اور بانی بیں جنہیں خود مولف نے بھی اس فن کا پہلا امام الائمہ تشلیم کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو گالی ناسیہ صفحہ ۲۲ )۔ نیز جو امام بخاری اور امام مسلم وغیرها کے دادا استاذ اور امام احمد اور امام یجی بن معین وغیرها کے استاذ ہیں ' یہ امام ابو حنیفہ کے نہ صرف مقلد شھ بلکہ اس پر انہیں ناز بھی تھا ملاحظہ ہو ( تہذیب التہذیب جلد ۱۰ صفحہ ۲۰۲ مع طشید نمبرا) وہ فرماتے ہیں :۔ "ما سمعنا احسن من رای ابی حنیفه "۔ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ سے برس کر درجہ اجتہاد پر فائز کوئی عالم نہیں سا۔ ملاحظہ ہو ( تہذیب التہذیب التہذیب جلد ۱۰ سفحہ ۲۰۲۲)۔

(۲)- امام یکی بن معین نے قرایا :- "کان ابو حنیفة ثقة لا یحدث بالحدیث الا بما یحفظه ولا یحدث بمالا یحفظه (و فی لفظ) کان ابو حنیفة ثقة فی الحدیث" - لین امام ابو حنیفه مدیث میں ثقة سے آپ محض وبی مدیث بیان فرماتے سے جس کے حفظ پر آپ کو یقین ہوتا تھا اور جس کے حفظ پر آپ کو یقین ہوتا تھا اور جس کے حفظ پر آپ کو یقین ہیں ہوتا تھا اے قطعا" بیان نہ فرماتے سے ملاحظہ ہو۔ (تہذیب التہذیب جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۹)

(٣) - الم عبدالله بن مبارک جو الم بخاری و مسلم کے مشائخ میں سے بیں جہنیں امیرالمومنین فی الحدیث کہا جاتا اور جن کا نام لینا بھی عباوت سمجما جاتا ہے۔

یہ بھی الم اعظم کے شاگرہ ہیں ہے۔ آپ کا قول ہے ہے۔ " افقہ الناس ابو حنیفہ مارایت فی الفقہ مثله (الی) لولا ان الله تعالی اغاثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس " یعنی فیم وین کے حوالہ سے سب حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس " یعنی فیم میں کے حوالہ سے سب میں مردہ کر الم ابو حنیفہ ہیں وین فیمی میں آپ کی مثل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اگر الله تعالی جھے الم ابو حنیفہ اور الم سفیان ثوری کا شاگرہ نہ بناتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ور بدر کی ٹھوکریں کھاتا بھرتا ہوتا۔ ملاحظہ ہو ( تہذیب

التهذيب جلد ١٠ صفحه ١٠٨، ٢٠٨٢)

(۵)۔ امام کی بن ابراهیم جو امام بخاری و مسلم کے شیخ الشائخ ہیں اور امام بخاری دمسلم کے شیخ الشائخ ہیں اور امام بخاری ۲۲ تلاثیات میں ہے گیارہ ثلاثی احادیث کے راوی ہیں ' یہ بھی امام اعظم کے فیض یافتہ تلافہ میں ہے ہیں ' آپ فرماتے ہیں : "کان اعلم اهل زمانه "۔ یعنی امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے علاء میں ہے سب سے برے عالم یعنی امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے علاء میں ہے سب سے برے عالم شحص ملاحظہ ہو (مناقب موفق۔ تمذیب الکمال ' تمذیب التہذیب جلد واصفحہ سومین

(۱) - صاحب مشکوہ نے آپ کے ترجہ میں جو کلام فرایا ہے وہ بھی نہایت عمدہ اور بہت لائق مطالعہ ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ کے فضائل و مناقب تفصیل سے عرض کرنا چاہیں تو بھی یہ ہمارے بس سے باہر ہے:۔" فانه کان عالمہ" عاملا" ورعا" زابدا!" اماما" فی علوم الشریعة "۔ آپ عالم باعمل' نہایت درجہ متی و پر ہیز گار' تارک الدنیا' شرعی علوم کے امام تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اپنی اس کتاب مشکوہ میں آپ کی کوئی روایت ورج نہیں کی آئم ہمارا اس میں آپ کا تذکرہ لانا: " للتبرک به لعلو مرتبته و وفور علمه "۔ آپ کے کیر العلم اور کمیر القدر ہونے کے باعث آپ سے وفور علمه "۔ آپ کے کیر العلم اور کمیر القدر ہونے کے باعث آپ سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے ہے۔ ملاحظہ ہو (اکمال صفحہ ۱۵۲۵)۔

رك من وق و الم ابن مجر عسقلانى ك ان لفظول برخم كرت بي ادر و مناقب الامام ابى حنيفة كثيرة جدا ورضى الله تعالى عنه و السكنه الفردوس آمين "-امام ابو طيفه رحمة الله تعالى عليه كمناقب انتائى

ریادہ میں پس اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو اور انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ ملاحظہ ہو (تبذیب التبنیب جلد ۱۰ صفحہ ۲۰۰۳)۔ جرح خطیب کا ایک اور جواب :۔

مُولَف نے خطیبِ بغدادی کی جس کتاب ناریخ بغداد کا حوالہ دیتے ہوئے امام اعظم پر اعتراض کرنے کی بے ہودہ کوشش فرائی ہے اس کا ایک جواب بیر کہ خطیب نے وہ اقوالِ جرح محض اسلوب کتاب کی پابندی کرتے ہوئے نقل کیے ہیں کیونکہ ان کی اس کتاب کا موضوع فن تاریخ ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ پس اس سے ان کا مقصد محض مور خانہ فرض ادا کرتے ہوئے خلف اقوال کا جمع کرنا ہے باقی ان ہیں سے کون سا قول صحیح اور کون سا غلط ہے اس سے انہوں مونے کی غرض سے انہوں اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں جس سے بلدوش ہونے کی غرض سے انہوں نے ان کی سندیں لکھ دی ہیں جس سے ایل علم قاری صحیح و سقیم کا خود باسانی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی وہ بذاتِ خود الم ماعظم کی جالتِ علمی کے معترف ہیں جس فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی وہ بذاتِ خود الم ماعظم کی جالتِ علمی کے معترف ہیں جس کی وضاحت ای کتاب کی اس جلد کے اس مقام کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی وہ بذاتِ خود الم اعظم کی عالی عبارت سے بھی ہوتی ہے معتذرون علی من وقف علیہا و کر ہ سماعہا بان اباحنیفة عندنا مع جلالہ قدر ہ اسوۃ غیر ہ من العلماء الخ "

اس من بهى صرف نظر كرلى جائة توده بم ير قطعا" كى طرح جحت بنيس ( للوجوه المعتبرة المذكورة الصدر وايضا" ما رضى احد من الانمة على صنيعه هذا فلذا طرحوا كلهم اقواله المنقولة كالامام السيوطى وابن حجر وغيرهما) نقط-

بعض ائمہ کے حوالہ سے مغالطہ اور جھوٹ کا پوسٹ مارٹم:۔

ضال و مفلل مُولف نے اپی خبث باطنی کا جوت فراہم کرتے ہوئے نہایت ورجہ کذب بیانی سے کام لے کر " المرم مالک المرم شافعی المرم احمد بن حنبل المرم

اوزائی الم سفیان توری اور حسن بن صالح " کے حوالہ سے لکھا ہے کہ " ان ذکر کیا ، خوالہ کے لکھا ہے کہ " ان ذکر کیا ، کورہ بالا چھ الممول اور ان کے تمام شاگردوں کا ابو حنیفہ کی تصلیل پر انفاق ذکر کیا گیا ہے "۔ اھ ملاحظہ ہو:۔۔۔۔۔ (گالی نامہ صفحہ ۳۴)

اقول ٿي

بحث اس میں بنیں کہ بعض کتب میں رطب و یابس حتی کہ بکواسیں بھی بھرتی ہوتی ہیں اصل بحث تو اس میں ہے کہ یہ باتیں ان ائمہ سے بطریق شری ابت مھی ہیں یا نہیں؟ حارے نزدیک میر سب باتیں ان ائمہ پر افتراء ہیں اور حقیقت سے کہ بیر سب الم اعظم کے تداح بین جیسا کہ گزشتہ سطور میں اس كى كچھ تفصيل گزر چكى ہے۔ يس مولف كى اس افتراء يردازى كا اس سے بہتر كوئى جواب نهيس كم لعنة الله على الكنبين أكر مُولَّف مين دره بمرجى صداقت کو تی بھر غیرت اور تھوڑی سی بھی شرم و حیاء ہے تو وہ معتبر اسناد کے ساتھ اس کا شرعی ثبوت پیش کرے۔ نیز کیا مؤلف عران پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ بیان کرے گاکہ اگر میہ بات ان ائمہ سے بطریق شرعی ثابت نہ ہو تو اس کی موجودہ اور ہر متوقعہ بیوی پر تھم شرع کے مطابق تین طلاقیں بڑیں؟ ورنہ امام المسلمين كے بارے ميں يہ زبان ورادي اس فے كول كى ہے؟ جس سے اس بد زبان اور بد باطن نے صرف امام اعظم کو گالی نہیں دی بلکہ آپ کے حوالے سے ان تمام مسلمانوں ( جن میں اربوں کھربوں اہل اللہ بھی شامل ہیں ان ) کو بھی در یردہ مراہ قرار دے کر ایخ غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کی ہے ہودہ کوشش کی

محا كمه و تقابل كا بوسٹ مارٹم:-

شخ چلّی صفت موُلّف نے اوھر اُوھر کی ہانگنے کے بعد ان قطع و برید زدہ تام نماد حوالہ جات سے نتیجہ اخذ کرتے اور خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے نہایت ورجہ بے جا

طور پر امام اعظم اور عیلیٰ بن جاریہ کے ورمیان نقابل اور محا کمہ کرتے ہوئے لکھا ہے :- عینیٰ بن جاریہ پر جرحیں تو ان جرحوں کا عشر عشیر بھی نہیں' اس کیاظ ے الم عیلی بن جاریہ کا بلہ بھاری ہے اور امام ابو حنیفہ کا بلکا۔ تاہم انصاف گا تقاضا میں ہے کہ مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے یا دونوں ( ابو حنیفہ اور عمیلی ) کو حسن يا صحيح حديث والا كمويا ضعيف حديث والا " أه ملاحظه مو ( صفحه ٣٥ كالي نامي جو " این خیال است و محال است و جنول " اور " چه نسبت خاک را بعالم پاک " کا صحیح مصداق ہے جس کے صریح البعلان ہونے کے لیے اتنا بھی کانی ہے ك حيى بن جاريه أكر في نفسه كوئي نيك صالح آدمي مول تو يجه جائ الكار نهیں مگر وہ علمی دنیا میں قطعا" غیر معروف فخص ہیں جن کا تعارف صرف ایک آدھ راوی کے ذریعہ ہو تا ہے جب کہ حضرت امام اعظم رحمہ: الله علیہ وہ مجتمعه اعظم بیں جو اپنے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں دنیا کی اکثری مسلم آبادی کے علمی و روحانی پیشوا ہیں۔ پس مولف کا بیہ محا کمہ و نقابل محض اس کی خبث باطنی اور امام اعظم سے اس کے سخت بغض و عناد کا آئینہ دار ہے جس سے امام اعظم كا خداد داد مقام قطعاً هم نهيس بو سكتا-

#### ع آواز سگال کم نه کند رزق گدارا

مُوَلَف نے حسبِ عادت اپن پھیکی دکان کو چکانے اور محض اپنا آلوسیدها برنے کی غرض سے اس مقام پر بھی عینی بن جاربید کی زیرِ بحث روایت کو اپنا مفیر مطلب سیھتے ہوئے انہیں امام' امام کمیہ کر پکارا ہے۔

## بعض محدثين پر افتراء "تصحيح" كابوست مارتم :-

مؤلف نے اپنی پرانی عادت کے مطابق اس مقام پر آیک جھوٹ یہ بھی بولا ہے کہ عیسی بن جاریہ کی زیر بحث روایت کو محدث ابن خزیمہ " ابن حبان ابن جر اور دہی وغیر هم " نے صحیح کہا ہے ملاحظہ ہو ( صفحہ ۳۵ ) جو اتنا برا سخت

جھوٹ ہے جس پر جتنی لعنت کی جائے کم ہے جس کے کذب و افتراء ہونے کی ایک واضح ولیل ہد ہے کہ مولف نے یہ اتنا بڑا وعویٰ تو کر دیا ہے گر ان محدثین میں سے کسی ایک کی کوئی ایک بھی ایک عبارت پیش بنیں کی جس کے کسی ایک لفظ کا یہ معنیٰ ہو کہ یہ روایت صحیح ہے۔

باقی رہا اس کا مغالطہ کہ چونکہ انہوں نے اسے اپی فلال فلال کتاب میں رکھ ویا ہے اس لیے میں مقلدی اور سرکشی رکھ ویا ہے اس لیے میہ صفحہ بر کر چکے ہیں۔

پھر گذشتہ صفحات بیں اس حوالہ سے مولف نے ان مُرکورہ بالا چار حضرات کا نام لیا تھا' بہال پر اس نے " وغیرہم " کا پیوند بھی لگا دیا ہے جو اس کی ایک اور تلبیس ہے۔

# ے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً غیر مقلّدیت کی وباء سے

بعض احناف کے اقوال سے معالطہ اور بد زبانی کا بوسٹ مارٹم:۔

غیر مقلد مؤلف نے علامہ عین علامہ زیلتی علامہ علی قاری علامہ ابن مام اور مولوی انور کشمیری دیوبندی (کی کتب عمرة القاری نصب الرابی مرقاه ، فتح القدر اور کشف السر) کا حوالہ دے کر لکھا ہے :۔ ۔۔۔۔ " یہ خفیوں کے پنج تن پاک ذکورہ بالا علاء بھی اس جابر بن عبداللہ والی حدیث کو صحح تشلیم کر رہے ہیں جن کے مقابلے میں آج کے سب حفی مولوی بیچ ہیں یہ ان کے علم رہے جی جن یہ بین پہنچ کتے۔ اب بتاؤ وہ سیچ ہیں یا یہ برطوی مولوی؟ لازما" انہیں سیا کہنا بڑے گا اے نہیں "۔ ملاحظہ مو (صفحہ ۳۵ کس)

واہ کیا کہنے مولف کے زریک جو حفی کل تک علم سے قلاش اور بہت سے مسائل میں جھوٹے تھے (جس کی مثالیں گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں ) آج

اے اپنا الو سیدھا کرنے کی ضرورت پڑی تو اس نے نہایت ورجہ شریفانہ اندازین یا روباہ کی چلتے ہوئے انہیں علم کا پہاڑ تسلیم کر لیا سچا بھی مان لیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مخص مولف کے دعم کے مطابق اس کے حسب بنشاء اس کے معد بیں پچھ نہ پچھ ڈال دے تو وہ سب پچھ اور تمام اوصاف حمیدہ کا مالک ہے ورنہ ولیس بیشی اور تمام خرابیوں کا جامع ہے۔ پس اس جھوٹے کا ہمیں جھوٹا کہنا وراصل اس کی اپنی ہی اصلیت سے نقاب کشائی ہے۔ رہا اس کا ان کے متعلق بید وراصل اس کی اپنی ہی اصلیت سے نقاب کشائی ہے۔ رہا اس کا ان کے متعلق بید اس مدیث کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی اس کی تعلیق اس کی تعلیق خیس اس کی تعلیق کے اصول سے انجواف اور کذب بیانی پر مشتل ہے۔ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ (جیسا کہ سطور ذیل ہیں اس کی تفصیل آ رہی ہے)

علامه عینی اور علامه زیلعی بر افتراء :۔

الرسالة ايضا")

ای طرح ہارے پاس جو عمدۃ القاری ہے وہ مکتبہ رشیدید کوئٹ کی چھاپ ہے اس کی بحث اس کے جزء سابع صفحہ ۱۷۵ میں موجود ہے۔ اس میں بھی ایسا کوئی لفظ ہنیں جس کا بیہ معنیٰ ہو کہ اس کے موّلّق علامہ عینی علیہ الرحمۃ کے نزویک بیہ روایت صبح ہے۔ پس بیہ موّلّق کا ان حضرات پر افتراء اور جھوٹ ہے جس پر " ل ع ن " کے جتنے ڈوگرے برسائے جانمیں کم ہے قال اللّه تعالی انما یفتری الکذب الذین لا یومنون بایات اللّه واوائک هم الکذبون ( وقال ) لعنت اللّه علی الکذبین۔ صدق اللّه العظیم۔

## علامه ابن مهام نيز علامه زيلعي كي عبارات كالصيح محمل :-

رہا علامہ ابن جام علیہ الرحمۃ کا بیہ فرمانا کہ " ھذہ احسن مایعارض لمہم به وبھم غیر ھا مما لم یسلم من ضعف او عدم تمام دلالة" بیہ روایت (عدم وجوب نماز وتر کے بارے میں) ہمارے مخالفین کی انتہائی اچھی ولیل ہے جس کے ذریعہ ان کے لیے معارضہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے ولائل ہیں مگر وہ ضعف سے خالی نہیں یا بھر وہ ان کے حسب وعولی ان میں مکمل ولالت نہیں ملاحظہ ہو:۔ (فتح القدير شرح ہدايہ جلد ا' (صفحہ اے سلامی مکتبہ رشیدیہ لاہور)؟

تو یہ بھی اسے کمی طرح مفید نہ ہمیں کچھ مضر ہے کیونکہ (۱) ان کا اسے احس کہنا ان کے اس موضوع پر دو سرے دلائل کے مقابلہ میں ہے اور یہ بعینہ ایسے ہے چیے غیر مقلدین مسئلہ رفع بدین کے حوالہ سے ہمارے خلاف ابن حبان سے منسوب ان کا وہ قول پیش کرتے ہیں جو حدیث ابن مسعود کے بارے میں ہے جس میں اس کے متعلق "احسن" کے لفظ موجود ہیں حیث قال۔ یہ جواب اس وقت ہے کہ جب ان کی اس عبارت کے لفظ " لحفظ " کا مشار الیہ اس زیر بحث وقت ہے کہ جب ان کی اس عبارت کے لفظ " لحفظ " الله اس زیر بحث

MAG

مؤلّف کے منہ پر ان کے دو زور دار تھیٹر ہیں۔ علامہ علی قاری کی عبارت کی صحیح توجیسہ ۔

ربا علامه على قارى كابيكمناكه " فانه صح عنه انه (صلى الله عليه وسلم") صلى بهم ثمانى ركعات والوتر " يعنى آب متفليلية ت (وبقول مؤلف) صحح ثابت بكر آبي آئيس آئي ركعات اور نماز وتر پرهائى ماخطه بو (مرقاة على جلد "م" صفح ۱۹۲)؟

یہ بھی اے کمی طرح مفید ہے نہ جمیل کچھ مفر۔ کیونکہ (ا) علامہ علی القاری نے اس کا کوئی حوالہ پیش بھیں فرمایا۔ پس کیا معلوم کہ اس سے ان کی مراد کون می روایت ہے ( فابعبارة متحملة واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اذلم یقم علی احدهما ) (۲) اگر بالفرص اس سے ان کی مواد یکی روایت جابر ہی ہو تو یہ بھی اے پچھ مفید بھیں اور نہ ہی جمیل کچھ مفتر ہے کونکہ اس صورت بیں ان کی اس عبارت بیں وارد لفظ " مح " محفل ، معنی ورد ہے کیونکہ اولا" وہ خود بیں تراد تے کے سنت نبویت علی صاحبا السادة والتين مون نیز بیں پر تمام صحابہ کرام رشی اللہ تعالی عبم کا اجماع ہونے کے قائل بیں جیسا کہ خود ان کی اس کتاب مرقاۃ اور ان کی ایک اور کتاب شرح شفاء کے حوالہ حیساکہ خود ان کی اس کتاب مرقاۃ اور ان کی ایک اور کتاب شرح شفاء کے حوالہ حیس کے صفح .... پر گزر چکا ہے۔

ٹانیا" آگر ہے توجیہ نہ کی جائے تو وہ خود بقلم خود مخالف حدیث قرار پاتے ہیں جو کسی ذکی عقلِ سلیم کے نزدیک قطعا" کسی طرح ورست ہمیں کیونکہ وہ غیر مقلد ہمیں شخے کہ ایسی اکھڑی اور متفاد باتیں کہتے بلکہ قرآن و سنت کی روشی میں امام اعظم کی اتباع کی برکات اور آپ کے روحانی فیوضات ان کے شامل حال شھے۔

روایت جابر کو قرار دیا جائے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ اس روایت سیت اس سے پہلے ذکور دو روایتوں کا مجموعہ ہے جس کی دلیل اس عبارت کا انگلا حصہ بھی ہے جس کے لفظ ہیں " ولھذا " غیرها اگر " ها " ضمیر کا مرجع اس زریم بحث روایت کو قرار دیا جائے تو اس سے اوپر دو روایتیں غیر متعلق ہو جائیں گی جس سے معلوم ہوا کہ " لحفظ کا تعلق بورے مجموعہ سے ہے۔

باتی اس عبارت کا بھی ہے مقصد ہیں کہ قائلین عدم وجوب و ر کے دوسرے دلائل تو ضعیف ہیں گر ہے روایت صحیح ہے بلکہ اس سے ان کا مقصد محض اجمالی طور پر ان وو سرے دلائل کا رو کرنا ہے کہ باتی روایات جن سے وہ اس کے لیے استدلال کرتے یا کر سکتے ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا پھر غیر صریح اور ناکمل ہیں۔ (۲) علاوہ ازیں بغرض تشلیم بحث میں اس قتم کی تقیح و شحسین کا مطلب بر تقدیر تشلیم ہو تا ہے ورنہ وہ روایتیں اس کے قائل کے خلاف جمت قرار پائیں اور وہ خود ان کا مخالف جو صحیح ہیں ورنہ بحث کا فائدہ ہی کیا ہے؟ (۳) علامہ ابن ہمام کی ہے عبارت موقف کے اس لیے بھی خلاف ہے کہ وہ نماز و تر اور فیار بی تیں جس کی ایک دلیل ہیں جس کی دو نماز و تر کو واجب قرار دیتے ہیں۔

نیز اس روایت کی ایک توجید بیان فرماتے ہوئے انہوں نے اس کے مجموعہ کو " وتر لغوی " مانا ہے جب کہ مولف اپنی غیر مقلدیّت کی بناء پر نماز وتر اور نماز ہجد کے ایک ہونے اور ایک ہی نماز کے دو نام ہونے کا نظریہ رکھتا ہے جس کی تفصیل صفحہ ..... پر گزر چکی ہے۔

اسی طرح علامہ زیبلعی بھی اسے باب الوتر میں " احادیث الخصوم" کے زیر عنوان لائے ہیں ملاحظہ ہو ( نصب الرامیہ جلد ۲ شفیہ ۱۱۲ )۔ یہ بھی اس امر کا روشن جوت ہے کہ علامہ زیبلعی بھی نماز وتر اور نماز تہجد کے دو الگ الگ اور مستقل نمازیں ہونے کے قائل ہیں نیز وہ بھی نماز وتر کو واجب سجھتے ہیں جو

211

MAY

## تشمیری صاحب کے حوالہ سے جواب :-

باقی مولف نے مولوی انور تشمیری صاحب کی جس کتاب (کشف السندی) کا حوالد پیش کیا ہے؟ اوالا" وہ ہمارے سامتے ہمیں نہ ہی اس کی اصل عبارت مولف نے پیش کی ہے کہ ہم اس کا مفہوم متعین کر سکیں۔ پس عین ممکن ہے کہ مولف نے حیث علاقت اس میں بھی قطع و برید اور مجرانہ خیانت کر کے "کیا کہ مولف نے حیث کیا ہو۔ "

ٹانیا" کشمیری صاحب موصوف کا تعلق دیو بندی گروہ سے ہے جب کہ غیر مقلّدین اور دیویندی ازروئے عقائد ایک ہی چیز ہیں جس کی تصریح مؤلّف کے پیش رو مولوی نتاء الله امر تسری نے اپنے فاوی ( فاوی نتائیہ جلد ا معقد ۱۳ ) میں بھی کی ہے جس سے دیوبندیوں کو بھی انکار نہیں بلکہ ان کے بھی کئی علماء اس کی تفریح کر چکے ہیں جب کہ ای وحدت عقائد اور سیجتی کی بناء پر وہ ایک دوسرے کے بارے میں نہ صرف زم گوشہ رکھتے ہیں بلکہ گرائی میں پہونچ کر و کی اجائے تو اندرونی طور پر انہوں نے عوام کو مختلف بہانوں سے وہانی بنانے کی سنگ کر رکھی ہے اور روایق سیاست کے طور پر بظاہروہ خود کو ایک دوسرے کا خالف طاہر کرتے ہیں جس کی ایک واضح دلیل میہ بھی ہے کہ بہاں پاکستان میں دیوبندی حضرات کی ایک مشہور زہی تنظیم کا سالار اعظم، غیر مقلّد ہے۔ یس اس بناء پر اگر مشمیری صاحب نے اگلے چوک میں جمع ہو کر ایک ہونے کے جواز کی مخبائش رکھ دی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں جو ہم پر قطعا" حجب نہیں کیونک ماری اور ان کی عقیده و ایمان کی رابی الگ الگ بین ب بر مولف کا تشمیری صاحب سمیت انہیں ( دیوبندی برطوی کے اماز کے بغیر) تمام حفیوں کے ووج تن پاک " کہنا نہ صرف اس کا مغالطہ و افتراء ہے' اس کی ایجاد بندہ اور مفتحکہ خیر بات بھی ہے۔ تیز اس امر کی دلیل بھی کہ غیر مقلّدین میں کوئی پانچ افراد بھی

ایسے ہیں ہیں جہیں پاک کہا جا سکے تب ہی او وہ بے چارہ اس کا رونا رو رہا ہے۔ کیوں حسیم صاحب اطبیعت صاف ہوئی یا ہمیں؟

# صنب عینی و قاری کا صحیح محمل:

را علامه عنى اور علامه على القارى كا اس كا روايت كو اس سوال كرواب شي لاناكه " فان قلت لم يبين فى الروايات الما كورة عدد هذه الصلوة التى صلاها رسول مَتَوَالِيَهِ فَى تلك الليالي؟ قلت روى ابن حزيمة و ابن حبان من حديث جابر المقالية قال صلى بنا رسول الله متناطقة فى رمضان ثمان ركعات ثم اوتر " ام واللفظ للاول و ذكر على القارى بناء على ال عبارته تتعلق بلذه الرواية ) الماحظ بو (عمه على المقارى بناء على ال عبارته تتعلق بلذه الرواية ) الماحظ بو (عمه على القارى بناء على المناسقة المناسقة به و (عمه على المناسقة به المناسقة به المناسقة به و (عمه على المناسقة به المناسقة به و (عمه على المناسقة به المناسقة به المناسقة به المناسقة به المناسقة به المناسقة به و (عمه على المناسقة به المن

تواس سے بھی ان کا مقصد نہ تو اس کی تھیج ہے نہ یہ کہ اس کا مضمون ان کا نہب ورنہ وہ خود اس کے کھلے مخالف 'باغی اور بھاہم خود مردد حدیث قرار پائیں گے جو کسی طرح تھیج نہیں جب کے وہ بیس تراوی کے قائل و فاعل ہیں اور اس روایت کا صبح پھر غیر معلل 'غیر شاذ و غیر معارض ہونا بھی ثابت آئیں ہے جس کی چقیقت سے ہم بھی یا خبر ہیں چہ جائیکہ یہ جبال العلم اس سے نا واقف ہوں جن کی بلند پایہ علیت کا اعتراف کرتے ہوئے مؤلف ہمارے متعلق یہ لکھ چکا ہوں جن کی بلند پایہ علیت کا اعتراف کرتے ہوئے مؤلف ہمارے متعلق یہ لکھ چکا ہوں جن کی بلند پایہ علیت کا اعتراف کرتے ہوئے مؤلف ہمارے متعلق یہ ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں بہونے سکے "۔ ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ اس

جس کے بعد ان کے اس صنیع کا یہ صحیح محمل کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس سے مدیث کے تاریخی پہلو کی خدمت کرتے ہوئے ان کا مقعد محص ان لوگوں کی تروید کرتا ہے جن کے کلام سے علی الاطلاق صحیح اور غیر صحیح روایات کی نفی ہوتی ہے کہ رسول اللہ مستفادہ کہا ہے ان راتوں میں پڑھی جانے والی

MAA

نمازِ رَاوِیَ کی تعداد کسی روایت سے ثابت نہیں جیسا کہ تحقیق جائزہ صفحہ ..... اور رسالہ ہزا صفحہ ۸ نا ۱۰ میں باحوالہ گرر چکا ہے۔ جس کا بیہ مطلب بنتا ہے کہ کسی غیر صبح اور ضعیف و مردود روایہ ہے بھی بیہ امر ثابت نہیں۔ پس علامہ عینی نے اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس کا حسبِ اصطلاح ورجہ کیا ہے اس کی وضاحت فرما وی ہے کہ اس کی علی الاطلاق نفی کرنا صبح نہیں جس کی آیک وضاحت فرما وی ہے کہ اس کی علی الاطلاق نفی کرنا صبح نہیں جس کی آیک ولیل بیہ ہے کہ علامہ عینی نے اس کی قطعا میں قطعا میں فرمائی۔ جب کہ اس کا غیر ولیل بیہ ہے کہ علامہ عینی نے اس کی قطعا میں ولائل سے ثابت کر چکے ہیں۔ والحمد للد صبح اور نا قابلِ احتجاج ہونا ہم کئی ٹھوس ولائل سے ثابت کر چکے ہیں۔ والحمد للد

# بحث روايتِ الى نقطانيك

مؤلف نے اپنے سلسلہ ولائل کی تیسری (اور ہمارے اس رسالہ کی تربیب کے مطابق آٹھ تراوح کے سنت رسول اللہ مشتری ہونے کی جو آخری کی دلیل اپنے ایک غیر مقلد مولوی عبدالر جمل مبار کفوری کی کتاب سخف الاحودی ( جلد عن صفحہ ۲۷ ) ہے نقل مارتے ہوئے ابو یعلی اور مجمع الزوائد کے حوالہ سے پیس کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابی بن کعب اضتحالی کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور! آج رات مجھ سے ایک عجیب بات صادر جوئی فرمایا ! کیا؟ عرض کی کہ میرے گھر میں عورتوں نے جمع ہو کر کہا کہ ہمیں قرآن مجید یاد نہیں آپ ہمیں نماز پرھائیں، تو میں نے انہیں آٹھ رکعات اور ور پرھائے اور ور مسئلہ تراوح صفحہ سے)

الجواب 🚅

اس روایت کے روایتی پہلو کے حوالہ سے اس میں بھی بعینم وہی کام ہے

اس کے تمام طرق میں بھی اس کا مرکزی راوی وہی عیمیٰ بن جارہ ہے جو روایت جابر کی سند میں ہے۔ جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار ہے چانچہ اس کا برطا اعتراف کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ " دونوں حد یشوں کی اساد میں عیلی بن جارہ راوی ہے " ( ملاحظہ ہو صفحہ ۴۰ ) مزید سے کہ اس کے بعض طرق میں " فی رمضان " کے لفظ ہیں۔ حیسا کہ قیام اللیل صفحہ ۵۵ میں ہے۔

جب کہ بعض میں " بعنی فی رمضان " کے الفاظ ہیں جیسا کہ مولف نے جفت الاحوذی جلد موسی صفحہ مارے نقل مار کر ابو یعلی اور مجمع الزوائد کے حوالہ سے لکھا ہے:۔

جب کہ بعض میں ان میں سے گوئی ایک لفظ بھی ہمیں۔ ملاحظہ ہو (مند احمہ جلدہ صفحہ ۱۱۵) جو اس وربارہ تراوی ہونے کو مشکوک بنا دیتا ہے۔

علاوہ ازیں اس کے طرق میں اس امر کا بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابنی کے ساتھ چیش آیا تھا یا کسی اور کے ساتھ۔ اس اختلاف سے بھی یہ روایت محل نظر ہو جاتی ہے۔ جس کی مکمل تفصیل تحقیقی جائزہ صفحہ ۲۳ یا صفحہ ۲۵ میں موجود ہے ( فلیلا فظ )۔ مؤلف نے اس روایت کے متعلق مجمع الزوائد کی حوالہ سے " انادہ صن " کا جملہ کیا تھا اس کا مسکت جواب بھی ہم تحقیقی جائزہ میں عرض کر بچے ہیں جے آپ اس میں بی (صفحہ ۲۵۔ ۲۵ پر) ملاحظہ فرائیں۔ میں عرض کر بچے ہیں جے آپ اس میں بی (صفحہ ۲۵۔ ۲۵ پر) ملاحظہ فرائیں۔

جوابات پر اعتراضات نیزیاوه گوئیوں کا بوسٹ مارٹم مؤلف کی سخت کذب بیانی:

مؤلف نے ہمارے ان جوابات کا توڑ کرنے سے عاجز آکر حسب عادت اس کا نام نہاد جواب پیش کرتے ہوئے جھوٹتے ہی سے سخت جھوٹ بول دیا ہے کہ ہم نے اس روایت کے آخری راوی حضرت جابر کا نام حذف کر دیا ہے (آگے لکھا

ہے کہ ) ماکہ اپنی عیّاری اور مکاری سے حقیقت پر پردہ ڈال سکے الح ملحساسط ملاحظہ ہو (صفحہ ۲۳۹)

#### اقول ي

اولا" نہ معلوم اس میں عیاری اور مکاری والی کون می بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق جائزہ کے قاہر ضربات نے مؤلّف کا وماغی نظام ورہم برہم کر دیا ہے جس کے بعد وہ مسلسل اس قتم کی لا یعنی اور بے محل باتیں کرتا چلا جا رہا ہے۔

انیا" مولف کا بیہ کہنا کہ ہم نے حضرتِ جابر کا نام حذف کر دیا ہے اس کا اندھا بن ہو گا خت جھوٹ نہ کہا جلعے تو پھر بیہ اس کا اندھا بن ہو گا کیونکہ تحقیق جائزہ میں اس روایت کے بیان کے ضمن میں چیکتے سورج کی طرح حضرتِ جابر کا نام لکھا موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے نقل کرتے ہوئے نہایت درجہ واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ " آٹھ تراوج کے ثبوت کی تیسری دلیل بیہ پش درجہ واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ " آٹھ تراوج کے ثبوت کی تیسری دلیل بیہ پش کی گئی ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں جاء ابتی اللی رسول الله متنا الحقیق الح " کا طرحہ ہو ( تحقیق جائزہ صفحہ ۲۳ سطر نمبر ۱۵ کا )

پی نظر مؤلف کو نہ آئے تو اس میں مارا کیا بھور ہے۔ میں گر نہ بیند بروز مٹیرہ چٹم چشمہ آفاب راچہ گناہ

النا اس جموث كاسب بمترجواب مم يه بى وى عقة بين كه العنة الله على الكذبين-

"يعنى فى رمضان" كاقائل كون؟:

پھر مؤلف نے حضرت جابر کے نام کو حذف کرنے کا جھوٹ بول کر اس کی بنیاد پر خیالی بلاؤ پکاتے ہوئے جو دیوار قائم کی تھی وہ بھی خود بخود دھڑام سے گر

گی۔ اور اس کا تمام واویلا بے فاکدہ ثابت ہوا۔ علاوہ ازیں اس کا یہ کہنا بھی نہایت ورجہ غلط ہے کہ ان کا نام حذف کرنے ہے" یعنی فی رمضان" کے الفاظ کی اور راوی کے اور اسے باتی رکھنے ہے ان کے اپنے لفظ قرار پاتے ہیں کیونکہ اگر یہ حضرت جاہر کے لفظ ہوتے تو انہیں" یعنی "کی بجائے" اعنی " ہونا چاہئے۔ یعنی کا معنی ہے" اس کی مراد یہ ہے "جب کہ " اعنی " کا معنی ہے" اس کی مراد یہ ہے "جب کہ " اعنی " کل مطلب ہے" میری مراد یہ ہے " حضرت جابر اپنے متعلق " یعنی " کیسے کہ سکتے ہیں اگر " یعنی " کے لفظ حضرت جابر کے ہوں تو کلام اس طرح بنے گا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ متعلق آلیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ...... " یعنی فی رمضان " جو ایک مشکہ خیز بات ہے۔ حاضر ہو کر عرض کی ...... " یعنی فی رمضان " جو ایک مشکہ خیز بات ہے۔ بی لفظ یعنی اس امر کی دلیل ہے کہ میرحضرت جابر کے ہو ہی نہیں سکتے بلکہ وہ کی نفظ وہیں۔

گراس سے یہ تار ملا ہے کہ " مررج جملہ " آخری راوی ہی کا ہوتا ہے جو مؤلف کی سخت جمالت ہے جے بالحمر' مولف قطعا" ثابت نہیں کر سکا۔ سچا ہے تو اس کا صحیح ثبوت پیش کرے۔ پس جس جائل کو " یعنی " اور " اعنی کا " فرق اور ان کے محلِ استعال ہی کی خبر نہیں وہ اگر ہم پر اعتراض کرے تو بھیتا ہے۔ یہ اس دیتا ہے۔

#### اعادهٔ جھوٹ ۔۔

مولف نے اپنے رسالہ کا تجم بڑھانے نیز اپنے جابل عوام سے بیہ کہلوائے کی غرض سے کہ ماشاء اللہ ہمارے مولوی صاحب چپ ہمیں ہوئے بار بار بولے جا رہے ہیں جو ان کے برے ..... ہونے کی ولیل ہے، صفحہ سے پر نہایت ورجہ جا رہے ہیں جو ان کے برے بیس ہوئے گی ولیل ہے، صفحہ سے پر نہایت ورجہ بری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آیک بار پھر اس جھوٹ کا اعادہ کیا اور پھر لکھ دیا ہے کہ وجہ کا نام اس بریلوی مولوی نے صدیث سے کاٹ دیا میری بجائے کوئی

191

اور ہو یا تو فورا" کمہ دیتا کہ۔

### ع شرم تم كو مرسيس آتي

لیکن ہم نے چونکہ صر کرنے کا ہمیہ کیا ہے اس لیے ہم مزید کھے ہمیں د۔

### ایک اور جھوٹا دعویٰ :۔

جس کا مفادیہ ہے کہ یہ واقعہ حفرت ابی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب کہ قیام اللیل وغیرہ میں ہے کہ یہ واقعہ خود حضرت ابی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بس اس اختلاف سے بھی یہ روایت محل نظر ہو جاتی ہے۔ ملحساً (الماحظہ ہو صفحہ ۲۲)

اس کے جواب میں مؤلف نے یہ وعویٰ کیا ہے کہ " مند احمد والی روایت میں بیہ عورتوں کو تراوح پڑھانے والا واقعہ ابی بن کعب کا نہیں بلکہ کی اور صحابی کا ہے " الخے۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۳۸) جو اس کا محض بے نبیاد اور جھوٹا وعوی ہے جس کے جھوٹ ہونے کے لئے اتنا بھی کانی ہے کہ اس نے اپنے اس باطل وعویٰ کے شوت کی کوئی صحیح تو کیا فیر صحیح ویل بھی پیش نہیں گی۔

علاوہ آزیں اس کی سند کا مرکزی راوی بھی وہی عینی بن جاریہ ہے۔ ملاحظہ ہو ( مند احمد جلد ۵ صفحہ ۱۵ سطر ۱۹) جو اس کے دو سرے طرق میں ہے۔ ملاحظہ ہو ( قیام اللیل صفحہ ۱۵۵ (ویرو))۔ جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار ہے (ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۴۰ ) کیس مؤلف کا اسے اور واقعہ قرار وینا اس کی سینہ

زوری ہے۔ سی ہے تو وہ اس کا موید پیش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ بداس راوی
کا اضطراب ہے جے نہایت ورجہ عیاری مگاری اور لفظوں کے ہیر پھیرے
مؤلف چھیانا اور اپی گرتی غیر مقلدیت کو سہارا دینا چاہتا ہے۔ مگر یہ حقائق مؤلف
کو کیو کر سمجھ آ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود لکھ چکا ہے کہ " بات سمجھ میں آ سکتی ہے
بشرطیکہ عقل و شعور کا خاتمہ نہ ہوا ہو "۔ ( الماحظہ ہو صفحہ ۳۹ ) جس کے بعد ہم
لیشن ہے کہ سکتے ہیں کہ مؤلف کے ساتھ یہ حادث واقعی ہو چکا ہے اس لیے وہ
ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے ہے بھی قاصر نظر آ تا ہے۔ کیوں جناب! دماغ
ماری چھوٹی جسوٹی باتوں کو سمجھنے ہے بھی قاصر نظر آ تا ہے۔ کیوں جناب! دماغ

### بناءالفاسدعلى الفاسد:

مؤلف نے لکھا ہے کہ '' اگر بیہ واقعہ رمضان میں پیش نہیں آیا بلکہ غیر رمضان میں پیش آیا تھا جو تہجد پر ولالت کرنا ہے تراویج پر نہیں تو پھر بھی تہمارا عقیدہ باطل ہوا کیونکہ اس سے تہجد کی جماعت ثابت ہو رہی ہے اور تم تہجد کی جماعت کے انکاری ہو '' ( ملاحظہ ہو صفحہ ۳۹ )

#### اقول --

یہ بھی بناء الفاسد علی الفاسد اور محض اس بنیاد پر ہے کہ اس روایت کو صحیح مان لیا جائے جب کہ ہمارے نزدیک یہ روایت قطعا" صحیح ہمیں جس کی تفصیل ابھی گزر چی ہے۔ پس جب ہم اس کی صحت کو تتلیم ہی ہمیں کرتے تو اسے ہم پر ججت بناکر کیو کر پیش کیا جا سکتا ہے ( ثبت العرش ثم انقش )

### جماعتِ تهجد:۔

علاوہ ازیں یہ بھی ہم پر مؤلف کا افتراء ہے کہ ہم ہم ہوید کی جماعت کے ملطقا" قائل ہمیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تدامی کے بغیر ہو تو اس کی جماعت ہمارے

زدیک بلا کراہت جائز ہے جس کی وضاحت ہم محقیقی جائزہ میں بھی کر چکے ہیں الماحظہ ہو صفحہ .... )۔ ایس بیر روایت ہر تقدیر تسلیم اس وقت ہمارے خلاف ہو گ جب اس میں تداعی کے ساتھ جماعتِ ہجر کا صریحا" ذکر ہو جب کہ " نسوہ" جمع کثرت بھی اس کی تسلی بخش ولیل ہمیں کیونکہ جمع قلت و کثرت میں مناوبت بھی شائع ہے۔ پھر یہ جمع کثرت بھی ہو تو کم از کم تین افراد ہی سے تو شروع ہو گ۔ شائع ہے۔ پھر یہ جمع کثرت بھی ہو تو کم از کم تین افراد ہی سے تو شروع ہو گ۔

# مطلق مفيد ك حكركا بوسط مارهم

مؤلف نے ایک اور چکر دیے بلکہ فی الحقیقت ایک اور چکر کھاتے ہوئے کھا ہے کہ تمہارے اصولِ فقد کی رو سے مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے لہذا جس روایت میں فی رمضان کے لفظ ہیں وہ اس روایت پر محمول ہے جس میں سے لفظ موجود ہیں (ملحفا") ملاحظہ ہو (صفحہ ۳۹ ۴۰۹)

#### اقول <u>-</u>

اولا" جب یہ اصول ہی ہماری فقہ کا ہے جس کے تم قائل ہمیں تو اپنے اصول چھوڑ کر ہمارے اصول پر آنے بالفاظ دیگر توحید غیر مقلدیت کو ترک کرکے شرک تقلید کے اختیار کرنے کی ضرورت کیوں اور کس حکمت کی بناء پر پیش آگئ؟ میٹھا ہپ کڑوا تھو۔ ویسے شرک فی الرسالة ہے اپنا الوسیدھا کرنے باری آئی تو یہ کش لاحول و لا قوۃ الا باللہ

النا" :- بر سبيلِ تنزل ان الفاط كے ثبوت كى روايات بھى تو آئيں ميں متعارض ہيں۔ ايك ميں ہے " يعنى متعارض ہيں۔ ايك ميں ہے " فى رمضان " جب كه دوسرى ميں ہے " يعنى فى رمضان " جن ميں سے آول الذكر كا حصّة متن ہونا اور الذكر كا مدرج ہونا واضح ہو رہا ہے۔

الله الله علق کے مقید پر محمول ہونے کی بات اس وقت درست ہوتی

ہے جب وہ (مقیر) صحیح بھی ہو جب کہ علی التحقیق وہ صحیح نہیں۔ این اس ہیرا پھیری سے بھی مولف کو سوائے رسوائی کے پچھ حاصل نہ ہوا۔ ( ذلک لسم خزی فی الدنیا ولیم فی الاخرة عذاب الیم)

رابعا" :۔ علاوہ ازیں جب تم نے خود اقرار کر لیا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ بالا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ بالا کو مقید ہے تو مقید اور مطلق کی یہ بحث ہی سرے سے ختم ہو گئی۔ کیونکہ مطلق کو مقید بر محمول کرنے کے صحیح ہونے کے لیے دونوں روایتوں کی وحدت بھی تو شرط

فاسا": مطلق مقید کی اس ہیرا پھیری ہے مؤلّف کا یہ اقرار ثابت ہو اسا اس اس میرا پھیری ہے مؤلّف کا یہ اقرار ثابت ہو گیا کہ واقعی روایت مند احمد میں کسی مہینے کا ذکر ہمیں پس بیا جائے کہ یہ لفظ کس نے کیوں اور کس حکمت کی بناء پر حذف کئے کیمراس نے یہ کارنامہ عمدا " میرانی اور کس حکمت کی بناء پر حذف کئے کیم اور لیں ۔ سر انجام دیا یا بھول کر؟ باحوالہ جواب درکار ہے۔ پچھ تو بولیں۔

ع جلاكر راكه نه كردول تو داغ نام نيس

امام اعظم پر ایک بار پھر طعن اور زبان درازی کا پوسٹ مارٹم :-

مولف نے اپنے مولوی عبدالر عمل مبارک بوری کی تقلید کرتے ہوئے ان کی کتاب محفۃ الاحوذی کے حوالہ سے لکھا تھا صاحب مجمع الزوائد علامہ ہیشمی نے اس روایت کی سند کے بارے میں کہا ہے " استادہ حسن " لیعنی اس کی سند، حسن ہے۔ ملحما" ملاحظہ ہو (مسئلہ تراوی صفحہ م)

اس کے جواب میں ہم نے اصولی بحث کرتے ہوئے کھا تھا کہ " جب نی الواقع اس کی سند پر محدثین کا سخت کلام موجود ہے تو وہ حسن کیے ہو گئی جب کہ الواقع اس کی سند پر محدثین کا سخت کلام موجود ہے تو وہ حسن کیے ہو گئی جب کہ اس کے مافات کی تلافی کرنے والی اور اس کی مؤید کوئی دوسری روایت بھی ہمیں اس کے مافات کی تلافی کرنے والی اور اس کی مؤید کوئی دوسری روایت بھی ہمیں "در (ملاحظہ ہو جائزہ صفحہ ۲۳ ۲۵)

اس کے جواب سے عامز آ کر مولف نے حسبِ عادت اپنی گندی بازاری

# مبارک بوری کی طرف سے عذر لنگ:-

ہم نے اس کے جواب میں مزید لکھا تھا کہ مؤلف کے پیش رو عبدالر عمٰن مبارک بوری نے اپنی کتاب ابکار الممن میں کئی مقامات پر لکھا ہے کہ بیشمی مبارک بوری نے اپنی کتاب ابکار المن میں کئی مقامات پر لکھا ہے کہ بیشمی کے کسی حدیث کو حسن یا صحیح کہد دینے کا اعتبار نہیں کیونکہ مجمع الزوائد میں ان کی بیٹ شار اغلاط پائی جاتی ہیں۔ بتائے کل تک جو کتاب غلطیوں کا لمپندہ اور غیر کی بیٹ شا اس کے معتبر تھی آج وہ کیے جت بن گئی اور جس کے مؤلف پر بھین نہیں تھا اس کے معتبر تھی آج وہ کیے جت بن گئی اور جس کے مؤلف پر بھین نہیں تھا اس کے عقیدت مند کیوں بن گئے۔ شاید ضرورت ایجاد کی مال ہے (ملاحظہ ہو جائزہ صفحہ عقیدت مند کیوں بن گئے۔ شاید ضرورت ایجاد کی مال ہے (ملاحظہ ہو جائزہ صفحہ

اس کے جواب میں مؤلف نے جو قیمی گفتگو کرتے ہوئے گوہر فشانی کی ہے وہ بھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، چنا پچھ آپ فرماتے ہیں :۔ " رہا سوال حفرت العلام محدث کبیر عبدالر عمل مبارک بوری کا بیشمی کی تضیح و تحسین پر عدم اطمینان کا اظہار کرنا تو یہ ان حد یشوں کے بارے میں ہے جن کی تضیح و تحسین میں ہیشمی پر منفرہ ہول الح " ملاحظہ ہو صفحہ میں)

#### اقول 💶

مؤلّف کا میہ وعلی بھی محض دفع وقتی کرتے ہوئے، سخت جھوٹ پر بنی ہے جس کی ایک ولیل میہ ہے کہ اس نے میہ اتنا بڑا وعلوی تو کر دیا ہے مگر اس کی کوئی ولیل پیش نہیں گی۔

علاوہ ازیں اگر اس کا تعلق ان کی انفرادی تحسین ہے ہے اور وہ اس میں منفرد نہیں ہیں قو جالیا جائے کہ وو سرے کس اہل علم معتمد محدث نے صریحا اس اس کی تحسین یا تصبح کرتے ہوئے ان کی تائید کی ہے۔ اس کا کوئی ایک حوالہ تو پیش کی تحسین یا تصبح کرتے ہوئے ان کی تائید کی ہے۔ اس کا کوئی ایک حوالہ تو پیش کیا جائے۔ پس اس کا یہ بلا ولیل وعولی اس کی تلیس نہیں تو اور کیا ہے؟

مادری زبان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی شان میں زبان درازی شروع کر دی اور پھر وہی برانا راگ الابنا شروع کر دیا ہے کہ ان پر بھی سخت جرحیں بیں اگر ان سے ان کی ثقابت میں فرق نہیں ان جرحوں کے ساتھ عیلی بن جاریہ کی روایت کے حسن اور بیشمی کی تحسین میں بھی کوئی فرق نہیں آگ۔ ملحما ملحما ماحظہ ہو (صفحہ ۴۰)

جس كى مكمل خبر لے كر صفحه نمبر.... برجم مولف كا " بودم ب والى بن " واضح كر چك بيں۔ اے وہال بر طاحظه فرمائيں۔ چند لفظ مزيد اسنے كه

ے مہ فشاند نور و سگ عو عو کند ہر کے ہر خلقتِ خود ہے تند

اس میں مولّف کا قصور نہیں وہ بے چارہ جس ماحول میں پیدا ہوا' پلا بردھا پڑھا اور دستار کی شکل میں رسہ سر پر باندھا' اس سب پر گستاخوں ہی کا قبضہ تھا۔ یس جلالہ کی طرح اسے گالیاں دینے کی عادت پڑی ہے۔

عُصَّنِ اسْاداً حُسُنِ حديث كومسْلزم ، سين ال

علاوہ ازیں کمی روایت کی سند کا حن یا صحیح ہونا حدیث کے حن یا صحیح ہونا حدیث کے حن یا صحیح ہونا حدیث کو مسئوم نہیں (کما ھو مبرھن فی الاصول) جو خود غیر مقلدین کو بھی مسلم ہے کیونکہ جب انہیں ترندی سے رفع بدین کی نفی میں حدیث ابن مسعود ( (الا اصلی بکم النح) وکھائی جائے جے امام ترندی نے "حن" کہا ہے تو وہ اس مقام پر اس کا ایک جواب یہی دیتے ہیں کہ اس سے ان کی مرو محض شمین سند ہے جب کہ سند کے حسن ہونے سے حدیث کا حسن ہونا لازم نہیں آیا۔

پس جو بات خود کو مسلم نہیں وہ ہم پر جب بناکر کیوں ٹھونی جا رہی ہے۔ خدارا انصاف۔ شم - شمرم - شرم -

جھوٹ پر خاتمہ :۔

مؤلف نے اس بحث کا جھوٹ پر خاتمہ کرتے ہوئے اس کے آخر میں سے
ہوا جھوٹ بولا ہے کہ " اس حدیث کی تفجے و تحسین دیگر محد ثمین فرما چکے ہیں جن
میں سے ابن خزیمہ ابن حبان ' ذہبی' عسقلانی خصوصا" قابل ذکر ہیں جے اکابر حنفی
علاء بھی تشلیم کر چکے ہیں الخ " ( ملاحظہ ہو صفحہ ۴۰ '۳۱)

اقول ٿي

یہ مُولّف کا سفیہ جھوٹ اور ان محترثین پر کھلا افتراء ہے جس کی تفصیل صفہ .... پر گرر چکی ہے۔ جس پر مُولّف انتمائی قابل ندمت ہونے کے ساتھ ساتھ آفرین اور شاباش کا مستحق بھی ہے اور بیہ بات اس کے عظیم مناقب سے ہے کہ اس نے نہایت ورجہ استقامت کا ثبوت ویتے ہوئے اپنے اس گائی نامہ کو اس کے مقررہ معیار سے گرنے نہیں ویا چنانچہ اس نے اسے جھوٹ ہی سے شروع کیا تھا کھر جھوٹ ہی کا مواد اسے فراہم کیا پھر جھوٹ ہی پر اسے خاتمہ ویا۔ پس جھوٹ کو اس کی غذا اور اس کا اور معنا کچھوٹا بلکہ اس کا ندہب کہہ ویا جائے تو بھھ بے جانہ ہو گاکمن احب شیئا اکثر من ذکر ہ۔ وہایا کل احد لدمن مصفی بات ہے ہو گاکمن احب شیئا اکثر من ذکر ہ۔ وہایا کل احد لدمن مصفو بات ہے۔

مؤلّف کی شیخیوں' تعلّیوں' ڈیٹگوں اور لاف گزاف کا پوسٹ مارٹم :۔

آخر میں ہم' مولف پر اس کی قدر و قیت واضح کرتے ہوئے اس کی ان شعیوں' تعلّیوں' ڈیٹلوں اور لاف گزاف کی خبرلینا اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں جن کے ذریعہ اس نے عوام پر رعب جھاڑنے' اپنے عالموں کو خوش کرنے' غیر مقلّدیّت کو ہوا دے کر اس کی پھیکی دکان کو چکانے اور سنّی حنی نہ جب کو نیچا دکھانے کی ناکام اور ندموم کوشش کی ہے جو گیدڑ مجمکیوں

ے زائد نہیں۔

حنفيت كوباطل كمنے كى تعلى كالوسٹ مارتم :-

مؤلف نے اپنے اس گالی نامہ (کے صفحہ اس اس کی مثال وے کر حنفیت کو باطل علال کو مخصوص زبان استعال کرتے ہوئے طلالہ کی مثال وے کر حنفیت کو باطل علالہ سے حام حرام و حلال کرنے والا گندہ ندہب قرار دیا اور فخریتہ کہا ہے کہ حلالہ سے بجنے کے لیئے لوگ ان سے فتولی لیتے ہیں نیز تعلّی سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لیک الیا غلیظ ندہب ہے کہ اگر عوام کو اس کا پنہ چل جائے تو وہ اس سے کہ یہ ایک الیا غلیظ ندہب ہے کہ اگر عوام کو اس کا پنہ چل جائے تو وہ اس سے کہ یہ وکر سے بچے مجمدی (اہل حدثیث) بن جائیں۔ بھریہ فیجی بھی بھیاری ہے کہ ضرورت بڑی تو انکشاف کریں گے۔ اھ ملتحصاً

مُرِلَّو ؟ بازاری قتم کی خت گذی زبان کے استعال کرنے پر ہمیں پچھ رہے ہیں کرونا کے استعال کرنے پر ہمیں پچھ رہے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا پچھ ہمیں بگڑا البقہ عوام پر مؤلف کے بلند بانگ علمی دعاوی کی حقیقت کھل کر سامنے آگئ ہے کہ اگر وہ اس میں سچا ہو یا تو اسے دلائل کی جائے ان بے ہودہ باتوں کے زبان پر لانے اور ان سے رسالہ کے اوراق کے ساہ بجائے ان بے ہودہ باتوں کے زبان پر لانے اور ان سے رسالہ کے اوراق کے ساہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ پس اس سے اس نے اپنا ہی بیڑہ غرق کیا ہے ہمارا

ليجمه نهيس بكازا-

ع آوازِسگال كم نه كند روق كدارا

باتی رہا طالہ کا مسکہ؟ تو جارے زدیک اس سے مراد وہ طالہ ہے جو دائرہ مسریات کے بعد طلاق دینے کی شرط لگانا جارے مسریات میں رہ کر ہو۔ ایک آدھ رات کے بعد طلاق دینے کی شرط لگانا جارے نزدیک بھی غیرت کے منافی اور قطعا معیوب بات ہے جس کا اس مفتری کو بھی علم ہے سیا تھا تو بے غیرتی والی صورت کے جواز کے خوت کے لیے جاری فقہ کی علم ہے سیا تھا تو بے غیرتی والی صورت کے جواز کے خوت کے لیے جاری فقہ کی

کسی معتبر کتاب کا حوالہ کیوں پیش نہیں کیا۔

پر آگر حلالہ 'مطلقا معیوب' گناہ اور بے غیرتی ہے تو سے بے غیرت اس ارشادِ رَبانی کا کیا معنیٰ کرے گا فلا تحل له من بعد حتی تنکح روحاً غیرہ " نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہاکی صدیث امراً ہو وفاعه میں اس ارشاد نبوی کا وہ دشمن حیاء کیا معنیٰ کرے گا؟ لا حتی یدوق عیسلتک کماً ذاق الاول "کچھ تو بولیں۔

الغرض وائرة شريعت مين ريخ موس حلاله كي اجازت خود قرآن و حديث میں موجود ہے اور حفی ندہب اس مسلم میں بھی قرآن و حدیث ہی کا سیا متبع اور مكمل بيروكار ہے۔ بھريد كتني شوخ چشي اور سخت ديدہ دليري ہے كه اس مسلم میں حرام کو حلال بنا کر پیش کرنے کے مجرم وہ خود ہی ہیں کیونک قرآن وسنت اور تمام مخلصین ابل اسلام بالخصوص ائمَّة اربعه کے اتَّفاق سے بلا تفریق مجلس واحد و غیرواحد تین طلاقول سے عورت اپنے خاوند پر ہیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے رحتی متلج زوجا غیرہ) مگر مؤلف اینڈ کمپنی اس سب سے ہٹ کر اس کے قائل میں کہ ایک ہی مجلس میں تین کیا کوئی مخص بوری ایک ہزار والے کی سیج پر طلاق طلاق کا وظیف پڑھ کر اپنی بیوی پر وم کردے تو بھی وہ اس پر حرام ہیں ہوتی اور اس سے صرف ایک رجی طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ اے اس کی حب سابق بیوی قرار دے کر اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس پر مولف فخریة لکھ رہا ہے ك " ملعون طاله سے بيخ كے ليے لوگ مم سے مى فتوى ليتے بين اور منفيت ے توبہ کرتے ہیں "۔ بے شرع خود این اس تحریر میں جرام کو طال کرنے کا مرتکب ہونے کا کھلے بندوں اقرار کر رہا ہے مگر پھر بھی الزام جمیں کو دیتا ہے اور ہمیں کو کوستا ہے۔

ع شرم تم کو مگر نہیں آتی

باقی رہا ہے کہ حفی عوام ' مُولَف سے بغیر طلالہ کے اپنی حرام ہولوں کی حلّت کا فتوی لے کراس کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی کوئی تعب کی بات نہیں بلکہ یہ ایک ایس حقیقت ہے جس سے ہم بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جو نہیں بلکہ یہ ایک ایس حقیقت ہے جس سے ہم بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جو حرام کھانے کا مشورہ دے تو اس حرام کھانے کا مشورہ دے تو اس حرام کھانے کی حقانے پر قل جائے یا حرام کھانے کا مشورہ دے تو اس کے لئے حفی کر بہ میں شامل رہنے کی قطعا سکوئی مخبائش نہیں۔ بلکہ ایسا حرام کے لئے حفی کر بہ میں شامل رہنے کی قطعا سکوئی مخبائش نہیں۔ بلکہ ایسا حرام خور جامل غیر مقلد کہلانے اور اس جاعت کا فرد بننے ہی کا مشتق ہے۔

خور جابل خیر مفلد مولے اور ال اللہ علی ہونے کے جھوٹے دعوی کی مقیقت بھی اس سے مولف کے " محمدی" ہونے کے جھوٹے دعوی کی مقیقت بھی کا اس قدر باغی اور اتنا برا حرام خور اور کھل کر سامنے آگئی۔ جو قرآن و حدیث کا اس قدر باغی اور اتنا برا حرام خور اور حدیث کا اللہ متنا اللہ کا تمع کیو تکر ہو سکتا حرام خوران ہو وہ حضور سید عالم محمد رسول الله متنا اللہ اللہ علی کی تعرب کو سکتا

ہے۔
اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ بید " محدی " لبت حضور سید عالم اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ بید " محدی " لبت معلوم کی نبت معلوم اس کے اسم کرائی ہے بین بلک بید محد بن عبدالقاب بعدی کی نبت معلوم یا حلام کا کوئی ہے۔

یہ وجہ ہے کہ متولف نے " محدی " کا لکھ کر اس پر صلوہ یا حلام کا کوئی میں تھا۔

میند نہیں کھا۔

سیعہ میں سے کی را آگر حفی فرہب واقعی ای طرح ہے جس طرح مولف نے بد زبانی کی ہے تو مولف نے بد زبانی کی ہے تو مؤلف کے جو پیش رو (غیر مقلد علاء) حفی ندہب کو نہ صرفت بند کرتے بلکہ ازروئے احتیاط ای کو اپناتے تھے تو جناب مؤلف یہ بتا گئتے ہیں کہ وہ کتنے مجبر کیا تھا؟ اس کا غلاظت کا ٹمبر کچر نمبر کیا تھا؟ ا

کے لدے سے اور رہ میں سے سب پر پر بر بر بر بر بر بر بر بر باس کا جواب یہ بر باس کا براب کا جواب یہ بر براب کا براب کا براب کا براب کا براب کے کہ ان کیا بدی کیا بدی کا شور با " تیرے برائے برائے اپنے اپنے محکافوں کو بہونچ کے گوندلوی وغیرہ ) یہ آس لے کر اس ونیا ہے اپنے اپنے محکافوں کو بہونچ کے اور ایزی چوٹی کا زور صرف کرنے کے باوجود وہ بھی حنیت کا بچھے نہیں بگاڑ سکے اور ایزی چوٹی کا زور صرف کرنے کے باوجود وہ بھی حنیت کا بچھے نہیں بگاڑ سکے اور ایزی چوٹی کا زور صرف کرنے کے باوجود وہ بھی حنیت کا بچھے نہیں گاڑ سکے اور ایزی جوٹی کا روا سرف کرنے کے باوجود وہ بھی جنیں گئے۔ انشاء وہ تو کس باغ کی مولی ہے د بھر تم بدنیانی کرد کے تو مر بھی بہیں گئے۔ انشاء

سفحه ۹) اقول :-

یہ ہے وہ جے مؤلف اپی ماوری زبان میں " بودم بے دالی " کہتا ہے۔ بھلا
دنیا کی بیہ س عدالت کا فیصلہ ہے کہ جرم مؤلف کا ہو حماب ذمتہ ہو ہمارے۔ لفظ
تراوی کا اپی طرف سے اضافہ کرے وہ اور شبوت پیش کریں ہم۔ پاگل بن نہیں
تو اور کیا ہے۔ پھر کتنی عیاری مکاری ہے مؤلف نے جھوٹ خود بولا۔ وھوکہ خود
دیا اور اے اچھال رہاہے ہم پر۔ شایہ شرم و حیاء ونیا سے رخصت ہوگئ ہے۔
بی رہا اس کا لفظ تراوی کو اپنی طرف سے صدیث میں برھانا؟ تو یہ ایک
حقیقتِ خابتہ ہے جس کی دلیل ہے ہے کہ اپنے دونوں رسائل میں اس نے صدیث
ام المؤمنین کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے کی مرتبہ لفظ تراوی بریکٹ میں لکھا ہے اسے اللہ الفظ اصل حدیث میں شھے تو انہیں بریکٹ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟

آگر ہیں تو دکھا دیں۔ الفرض بید وہ امر ہے جس کے اثبات کی ذمة داری مؤلف پر عائد ہوتی تھی مگر نہایت ورجہ وجل و تلیس اور فریب وہی سے اس کا ذمة دار اس نے ٹھہرا دیا میں

> ے آگر وجال بروئے نین است هین است و هین است و هین است

رہا " مبلغ وس بڑار روپ بذریعہ عدالت لینا؟ تو ہمیں آپ کے حرامے پیے
کی قطعا" کوئی ضرورت ہیں ہے۔ آپ صرف اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے
عدیث میں اضافہ کرنے کے جرم سے پہلی فرصت میں توبہ کرلیں بینے ہی کی زیادہ
ضرورت ہے اور ابھی تک سعودی کویتی رنانیرو وراہم اور ریالوں سے تہمارا پیٹ
ہیں بھرا اور" هل من مزید"کی معدا ہے تو حدیث میں آپ نے جو اضافہ کیا ہے

الله اینٹ کا جواب پھر سے دے کر ہم بھی اس حوالہ سے تہاری طبیعت الی صاف کر دیں گے کہ تہماری طبیعت الی صاف کر دیں گے کہ تہماری تعلیں بھی یاد رکھیں گی کہ واقعی کسی سی حنی سے پالا پڑا تھا۔ پھر چھاج تو بولے ، چھلتی کیوں بولے جس کو چھ سو چھپن چھید ہیں ، ازراہِ غلط ہم پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے غیر مقلد تنت کے فضائل و مناقب کمالات و محاد کا بھی ایک باب قائم فرما دیجئے گا۔ مواد جمع کرنے میں گل گھوٹو لاحق ہونے گا۔ مواد جمع کرنے میں گل گھوٹو لاحق ہونے گا۔ مواد جمع کرنے میں گل گھوٹو لاحق ہونے گا۔ واس کے تو ہمارا رسالہ " آئینہ غیر مقلد تنت " سامنے رکھ لیجئے گا جس سے آپ کو اس کی سوائے عمری اور اس کی خصوصیات کے بیان کے لیے کانی کمک ملی گی۔ ہیں۔

ے اتنی نہ بردھا پاکی واماں کی حکایت وامن کو زرا وکھے' زرا بند آبا وکھ چیلنج بازیوں کا پوسٹ مارٹم :۔

متولف نے عوام پر جھوٹا رعب جھاڑنے اور مداریوں کی طرح خود کو فاتح فاہر کرنے کی فرض سے اپنے اس گالی نامہ میں جگہ جگہ پر چیلنج بازیوں سے بھی کام لیا اور اپنی پھیکی دکان کو چھانے نیز سستی شہرت کے حاصل کرنے کی غرض سے غیر مکلی ایڈز کے بل بوتے پر بات بات پر ہزاروں کے انعامات کا اعلان بھی کیا

لفظ " تراويج " پر چينج كا پوسك مار ثم :-

چنانچہ لفظ تراوئ پر چیننج بازی کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے :۔ اگر لفظ تراوئ ہم نے اپنی طرف سے برسایا ہے تو لفظ تراوئ کی حدیث سے ثابت کرو۔ اگر کمی صحح یا حن حدیث سے صراحة تم لفظ تراوئ ثابت کروو تو تہیں اس کے عوض مبلغ وس ہزار روپیہ نفذ انعام دیا جائے گا۔ اگر جرات ہے تو مطلوب حدیث دکھا کر عدالت میں کیس کرکے انعام حاصل کو ورنہ اس درون مطلوب حدیث دکھا کر عدالت میں کیس کرکے انعام حاصل کو ورنہ اس درون گوئی اور دھوکہ دی سے باز آ جاؤ غضب النی کو وعوت نہ دو الخے۔ ( ملاحظہ ہو

1-0 M

اے ابت کرویں چروس کے بیں لیں۔ دیدہ باید۔ شمولیت صحابہ ر چیلنج کا بوسٹ مارٹم :۔

روایت جابر" ثمان رکعات" کی بحث کے ضمن میں مولف نے یہ تاثر ویا تھا کہ آپ نفتی المنظم ان تین راتوں میں سے صرف تیسری رات میں شریک ہوئے تھے جن میں با جماعت تراوی اوا فرمائی گئی تھی، جس کے صاف اور صری مجبوت کا ہم نے اس سے مطالبہ کیا تھا جو ہمارا حق بھی تھا، اس کے جواب میں مولف نے حسب عادت مداریوں والی چیلنج بازی سے کام لیتے ہوئے لکھا ہے کہ مولف نے دست معاببہ تینوں راتوں میں آپ" کے ساتھ تراوی پڑھنے میں شریک تھے اور یہ ہم گز فابت نہیں اور نہ ہی اسے مقلدین قیامت تک فابت کر سکتے ہیں اور اگل نامہ صفحہ کم کی تو ہر صدیث کے عوض وس ہزار رویبہ انعام پائیں " اھ ملاحظلہ ہو (گالی نامہ صفحہ ۲۸)

اقول :\_

بہت خوب ۔ جس کا ہم نے وعولی ہی نہیں کیا اسے ہم ثابت کیوں کریں۔ بات تمام صحابہ کرام کی شرکت یا عدم شرکت کی نہیں۔ زیر بحث امر صف یہ ہے کہ حضرت جابر کے صرف تیسری رات میں شریک ہونے کا صریحی شوت کیا ہے جس سے مؤلف نے عابر آگر یہ غیر متعلق بحث چھیڑی اور اس لفظ لاکے بوجھ کے بنچ وبانے کی غرض سے اپنے جھوٹ کو سچ و کھاتے ہوئے چیلئے بازی کا یہ کرتب کھیلا ہے۔ پینے کے بجاری! ہمیں آپ کے حرام کے ایک پیپ کی جرورت نہیں۔ آپ ہمیں وہ مہیا کریں جس کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہو اور وہ ہے آپ کے حسب وعوی حضرت جابر لفت الفائی کے صرف تیسری رات میں شریک ہونے کا صاف اور صرح شوت۔ وعوی خاص کے لیے وہل عام

اس کے تمام طرق میں بھی اس کا مرکزی رادی وہی عیلی بن جارہ ہے جو روایت جاہر کی سند میں ہے۔ جس کا خود مولف کو بھی اقرار ہے چنانچہ اس کا برطلا جاہر کی سند میں ہے۔ جس کا خود مولف کو بھی اقرار ہے چنانچہ اس کا برطلا اعتزاف کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ "دونوں حد یشوں کی اساد میں عیلی اعتزاف کرتے ہوئے اس نے بعض طرق میں "
بن جارہ رادی ہے " ( ملاحظہ ہو صفحہ ۲۰۰ ) مزید سے کہ اس کے بعض طرق میں "
فی رمضان " کے لفظ ہیں۔ جیسا کہ قیام اللیل صفحہ ۱۵۵ میں ہے۔

ی رسمان کے معالی اللہ مولف نے جب کہ بعض میں " بعنی فی رمضان " کے الفاظ بین جیسا کہ مولف نے جفت الاحدی جلد مولف کے حوالہ بخفت الاحدی جلد مولف کے حوالہ سے کھا ہے:۔

جب کہ بعض میں ان میں ہے کوئی ایک لفظ بھی نہیں۔ ملاحظہ ہو (مند احمد جب کہ بعض میں ان میں ہے کوئی ایک لفظ بھی نہیں۔ ملاحظہ ہو (مند احمد جلد ۵ صفحہ ۱۵) جو اس دربارہ تراوئ ہونے کو مشکوک بنا دیتا ہے۔

علاوہ ازیں اس کے طرق میں اس امر کا بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابنی کے ساتھ بیش آیا تھا یا کمی اور کے ساتھ۔ اس اختلاف ہے بھی یہ روایت محل نظر ہو جاتی ہے۔ جس کی محمل تفصیل مختیقی جائزہ صفحہ ۱۳۳ تا صفحہ روایت محل نظر ہو جاتی ہے۔ جس کی محمل تفصیل مختیقی جائزہ محمد الزوائد کی دوایت کے متعلق مجمع الزوائد کی دوایہ سے متعلق مجمع الزوائد کی دوالہ ہے دوایہ بھی ہم مختیقی جائزہ دوالہ ہے دوایہ بھی ہم مختیقی جائزہ میں عرض کر چکے ہیں جے آپ ای میں ہی (صفحہ ۲۲۔ ۲۵ پر) ملاحظہ فرائیں۔ میں عرض کر چکے ہیں جے آپ ای میں ہی (صفحہ ۲۲۔ ۲۵ پر) ملاحظہ فرائیں۔

جوابات پر اعتراضات نیزیاوه گوئیوں کا بوسٹ مارٹم مؤلف کی شخت کذب بیانی:-

مؤلف نے ہمارے ان جوابات کا تو ٹرکرنے سے عاجز آگر حسب عادت اس کا نام نہاد جواب بیش کرتے ہوئے چھو منے ہی سے سخت جھوٹ بول دیا ہے کہ ہم نے اس روایت کے آخری رادی حضرت جابر کا نام حذف کر دیا ہے (آگے لکھا

ے کہ ) ماکہ اپنی عیاری اور مکاری سے حقیقت پر پردہ ڈال سکے الح ملحسا"۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۳۲)

اقول :-

اولا" نہ معلوم اس میں عیاری اور مکاری والی کون ی بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حقیق جائزہ کے قاہر ضربات نے مؤلف کا دماغی نظام درہم برہم کر دیا ہوتا ہے کہ حقیق جائزہ کے قاہر ضربات نے مؤلف کا دماغی نظام درہم برہم کر دیا ہے جس کے بعد وہ مسلسل اس قتم کی لا یعنی اور بے محل باتیں کرتا چلا جا رہا

شانیا" مُولف کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت جابر کا نام حذف کر دیا ہے' اس کا خت جموث ہے۔ اے اس کا جموث نہ کہا جائے تو چربے اس کا اندھا بن ہو گا کوئکہ تحقیقی جائزہ میں اس روایت کے بیان کے ضمن میں جیکتے سورج کی طرح حضرت جابر کا نام لکھا موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے نقل کرتے ہوئے نہایت درجہ واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ " آٹھ تراوج کے جوت کی تیسری دلیل سے چیش درجہ واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ " آٹھ تراوج کے جوت کی تیسری دلیل سے چیش کی گئی ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں جاء ابتی الی رسول الله متنافظی آئے" ملاظمہ ہو ( حقیقی جائزہ صفح ۲۳ سطر نمبر ۱۵ ، ۱۲ کا)

یں نظر مؤلف کو نہ آئے تو اس میں ہارا کیا بضور ہے۔ مہر نہ بیند بروز میرو چیم چشمہ اقاب راچہ گناہ

النه على الكذبين-

"يعنى فى رمضان" كا قائل كون؟:-

پر مؤلف نے حضرت جابر کے نام کو حذف کرنے کا جھوٹ بول کر اس کی بنیاد پر خیالی بلاؤ لکاتے ہوئے جو ویوار قائم کی تھی دہ بھی خود بخود دھڑام سے گر

گی۔ اور اس کا تمام واویلا بے فاکدہ ثابت ہوا۔ علاوہ ازیں اس کا سے کہنا بھی نہایت ورجہ غلط ہے کہ ان کا نام حذف کرنے ہے" یعنی فی رمضان" کے الفاظ کی اور راوی کے اور اسے باتی رکھنے ہے ان کے اپنے لفظ قرار پاتے ہیں الفاظ کی اور راوی کے اور اسے باتی رکھنے ہے ان کے اپنے لفظ قرار پاتے ہیں "کونکہ اگر یہ حضرت جابر کے لفظ ہوتے تو انہیں" یعنی "کی بجائے" اعنی "کونکہ اگر یہ حضرت جابر اپنے متعلق " یعنی " کیسے کہ سکتے مطلب ہے" میری مراویہ ہے " حضرت جابر اپنے متعلق " یعنی " کیسے کہ سکتے مطلب ہے" میری مراویہ ہے " حضرت جابر اپنے متعلق " یعنی " کیسے کہ حضرت بین اگر " یعنی " کے لفظ حضرت جابر کے ہوں تو کلام اس طرح بنے گاکہ حضرت بین اگر " یعنی نام مصل کہ جن بات ہے۔ جابر فرماتے ہیں حضرت ابق بن کعب نے رسول اللہ مشکلہ تھا ہے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ...... " یعنی فی رمضان " جو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ حاضر ہو کر عرض کی ...... " یعنی فی رمضان " جو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ حاضر ہو کر عرض کی ...... " یعنی فی رمضان " جو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ حاضر ہو کر عرض کی ...... " یعنی فی رمضان " جو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ ایس لفظ یعنی اس امر کی ولیل ہے کر می حضرت جابر کے ہو ہی نہیں سکتے بلکہ وہ کی نہیں سکتے بلکہ وہ کی نہیں کے یہ لفظ ہیں۔

چے راوی بی سے یہ سے ہیں۔ کھراس سے یہ گاڑ ملتا ہے کہ " مدرج جملہ " آخری راوی ہی کا ہوتا ہے جو مؤلف کی بخت جمالت ہے جے بالحمر' مولف قطعا" فابت نہیں کر سکتا۔ تپا ہو مؤلف کی بخت جمالت ہے جے بالحمر' مولف قطعا" فابت نہیں کر سکتا۔ تپا ہے تو اس کا صحیح فبوت پیش کرے۔ پس جس جابل کو " یعنی " اور " اعنہ کا یہ فرق اور ان کے محلِ استعال ہی کی خبر نہیں وہ آگر ہم پر اعتراض کرے تو یقیقاً یہ اے زیب وہتا ہے۔

#### اعادة جھوٹ :-

مولف نے اپنے رسالہ کا جم بردھانے نیز اپنے جابل عوام سے یہ کہلوانے
کی غرض سے کہ ماشاء اللہ ہمارے مولوی صاحب دپ نہیں ہوئے بار بار بولے
جا رہے ہیں جو ان کے بوے ..... ہونے کی ولیل ہے مفحہ ۳۷ پر نہایت درجہ
جا رہے ہیں جو ان کے بوئے ایک بار بھر اس جموث کا اعادہ کیا اور پھر لکھ دیا
بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار بھر اس جموث کا اعادہ کیا اور پھر لکھ دیا
ہے کہ «جس کا نام اس بریلوی مولوی نے حدیث سے کاٹ دیا میری بجائے کوئی

191

اور ہو یا تو فورا" کمہ دیتا کہ۔

## ع شرم تم كو مكر نبيس آتي

لکن ہم نے چونکہ صرکنے کا ہمیتہ کیا ہے اس لیے ہم مزید کچھ نہیں کتے۔

### ايك اور جھوٹا دعویٰ:-

الم في سند احد ( جلد ۵ صفحه ۱۱۵ طبع مكة المكرمة ) كے حواله سے كلها تقا كه اس ميں بيه واقعة اس طرح سے ندكور ہے كه حضرتِ جابر لفت المكامية و حضرتِ الى بن كعب لفت المكامية كا سے روايت كرتے ہيں كه ايك شخص نے نبى كريم الى بن كعب لفت المكامية كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كى۔

جس کا مفادیہ ہے کہ یہ واقعہ حفرت الی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب کہ قیام اللیل وغیرہ ہیں ہے کہ یہ واقعہ خود حضرت الی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ لیس اس اختلاف سے بھی یہ روایت محلِّ نظر ہو جاتی ہے۔ ملحماً اللہ اللہ وصفحہ ۲۲)

اس کے جواب میں مؤلف نے یہ وعویٰ کیا ہے کہ " مسند احمد والی روایت میں یہ عورتوں کو تراوی پر جھانے والا واقعہ ابی بن کعب کا نہیں بلکہ کسی اور صحابی کا ہے " الخے۔ ملاحظہ ہو (صفحہ ۳۸) جو اس کا محض بے نبیاد اور جھوٹا وعوی ہے جس کے جھوٹ ہونے کے لئے اتا بھی کانی ہے کہ اس نے اپنے اس باطل وعویٰ کے ثبوت کی کوئی صفح تو کو تھی مضح دلیل بھی پیش نہیں گی۔

علاوہ ازیں اس کی سند کا مرکزی راوی بھی وہی عیلی بن جاریہ ہے۔ ملاحظہ ہو ( سند احمہ جلد ۵ صفحہ ۱۵ سطر ۱۹) جو اس کے دوسرے طرق میں ہے۔ ملاحظہ ہو ( قیام الکیل صفحہ ۱۵۵ (وئیرہ)۔ جس کا خود مؤلف کو بھی اقرار ہے (ملاحظہ ہو گالی نامہ صفحہ ۴س) ایس مؤلف کا اسے اور واقعہ قرار دینا اس کی سینہ

زوری ہے۔ سی ہے تو وہ اس کا مؤید پیش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس راوی کا اضطراب ہے جے نہایت ورجہ عمیّاری مگاری اور لفظوں کے ہیر چھیر سے مؤلف چھیانا اور اپنی گرتی غیر مقلدت کو سہارا دینا چاہتا ہے۔ مگریہ حقائق مؤلف کو کیو کھر سمجھ آ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود لکھ چکا ہے کہ '' بات سمجھ میں آ سمتی ہے کو کیو کھر سمجھ آ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود لکھ چکا ہے کہ '' بات سمجھ میں آ سمتی ہے بشرطیکہ عقل و شعور کا خاتمہ نہ ہوا ہو ''۔ ( ملاحظہ ہو صفحہ وسی جس کے بعد ہم بھین سے کہ سکتے ہیں کہ مؤلف کے ساتھ یہ حادثہ واقعی ہو چکا ہے اس لیے وہ بھین سے کہ سکتے ہیں کہ مؤلف کے ساتھ یہ حادثہ واقعی ہو چکا ہے اس لیے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے سے بھی قاصر نظر آ تا ہے۔ کیوں جناب! ومائ

# بناءالفاسدعلىالفاسد:

مؤلف نے لکھا ہے کہ '' آگر سے واقعہ رمضان میں پیش نمیں آیا بلکہ غیر رمضان میں پیش آیا تھا جو تنجد پر ولالت کرتا ہے تراویج پر نمیں تو پھر بھی تسارا عقیدہ باطل ہوا کیونکہ اس سے تنجد کی جماعت ثابت ہو رہی ہے اور تم تنجد کی جماعت کے انکاری ہو '' (ملاحظہ ہو صفحہ ۳۹)

#### اقول :-

یہ بھی بناء الفاسد علی الفاسد اور محض اس بنیاد پر ہے کہ اس روایت کو صحیح مان لیا جائے جب کہ مارے نزدیک میر روایت قطعا" صحیح مہیں جس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے۔ پس جب ہم اس کی صحت کو تشکیم ہی نہیں کرتے تو تفصیل ابھی گزر چکی ہے۔ پس جب ہم اس کی صحت کو تشکیم ہی نہیں کرتے تو الصیل ابھی گزر چکت بنا کر کیو کر پیش کیا جا سکتا ہے ( ثبت العرش تم انقش )

#### جماعتِ تبجد:-

علاوہ ازیں یہ بھی ہم پر مؤلف کا افتراء ہے کہ ہم ہجیّر کی جماعت کے ملاقاً " قائل بھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تدامی کے بغیر ہو تو اس کی جماعت حارے

زدیک بلا کراہت جائز ہے جس کی وضاحت ہم تحقیقی جائزہ میں بھی کر بھے ہیں اللہ المطلہ ہو صفحہ .... )۔ پس بیر روایت ہر تقدیر تشکیم اس وقت ہمارے خلاف ہو گی جب اس میں تداعی کے ساتھ جماعت ہتجہ کا صریحا " ذکر ہو جب کہ " نسوة " جمع کشرت بھی اس کی تسلی بخش ولیل ہنیں کیونکہ جمع قلت و کشرت میں مناویت بھی شائع ہے۔ پھریہ جمع کشرت بھی ہو تو کم از کم تین افراد ہی سے تو شروع ہو گی۔

# مطلق مفيد ك عكر كالوسط مارهم

مولف نے ایک اور چکر دیتے بلکہ فی الحقیقت ایک اور چکر کھاتے ہوئے کھا ہے کہ تمہارے اصولِ فقہ کی رو سے مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے البداجس روایت میں فی رمضان کے لفظ ہیں وہ اس روایت پر محمول ہے جس میں یہ لفظ موجود ہیں ( ملحسا") ملاحظہ ہو (صفحہ ۳۹ ،۳۰)

#### اقول 🗓

اولا" جب یہ اصول ہی ہماری فقہ کا ہے جس کے تم قائل ہمیں تو اپنے اصول چھوڑ کر ہمارے اصول پر آنے بالفاظ ویگر توحید غیر مقلدیت کو ترک کر کے شرک تقلید کے افقایار کرنے کی ضرورت کیوں اور کس حکمت کی بناء پر پیش شرک تقلید کے افقایار کرنے کی ضرورت کیوں اور کس حکمت کی بناء پر پیش آئی؟ میٹھا ہپ کڑوا تھو۔ ویسے شرک فی الرسالة ہے اپنا الّو سیدھا کرنے باری آئی تو یہ لش پش۔ للہ حول و لا قوۃ الا باللہ

انیا" :- بر سبیلِ تنزل ان الفاط کے ثبوت کی روایات بھی تو آپس میں متعارض ہیں۔ ایک میں ہے " یعنی متعارض ہیں۔ ایک میں ہے " یعنی فی رمضان " جب کد دوسری میں ہے " یعنی فی رمضان " جن میں سے اوّل الذکر کا حصّة متن ہونا اور ثانی الذکر کا مدرج ہونا واضح ہو رہا ہے۔

الله : مطلق کے مقید پر محمول ہونے کی بات اس وقت درست ہوتی

ہے جب وہ (مقید) صحیح بھی ہو جب کو علی التحقیق وہ صحیح نہیں کی اس ہیرا ا پھیری سے بھی مؤلف کو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ( ذلک لسم خزی فی الدنیا ولسم فی الاخرة عذاب الیم)

حری فی الدی و تعلم می معملی می و بر افزار کرایا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ رابعا " : علاوہ اذیں جب تم نے خود افزار کرایا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہے تو مقید ہو گئی۔ کیونکہ مطلق کو مقید ہے تو مقید اور مطلق کی یہ بحث ہی سرے سے ختم ہو گئی۔ کیونکہ مطلق کو مقید ہوئے کے لیے دونوں روایتوں کی وحدت بھی تو شرط پر محمول کرنے کے صحیح ہوئے کے لیے دونوں روایتوں کی وحدت بھی تو شرط

فاسا": \_ مطلق مقید کی اس بیرا پھیری ہے مؤلف کا یہ اقرار البت ہو گیا کہ واقعی روایت مند احمد میں کمی مہینے کا ذکر نہیں۔ پس بنایا جائے کہ یہ لفظ کس نے کیول اور کس محکمت کی بناء پر حذف کئے پھراس نے یہ کارنامہ عدا" مرانجام دیا یا بھول کر؟ یا حوالہ جواب درکار ہے۔ پچھ تو بولیں۔

ع جلا کر راکھ نہ کردول تو داغ نام نیں ا امام اعظم پر ایک بار پھر طعن اور زبان درازی کا پوسٹ مارٹم :-

مؤلف نے اپنے مولوی عبدالر عمل مبارک بوری کی تقلید کرتے ہوئے ان کی کتاب تحفۃ الاحوذی کے حوالہ سے لکھا تھا صاحب مجمع الزوائد علامہ بیشمی نے اس روایت کی سند کے بارے میں کہا ہے " استادہ حسن " لعنی اس کی سند، حسن ہے۔ ملحما" ملاحظہ ہو (مسلم تراوی صفحہ م)

اس کے جواب سے عاجز آ کر مولف نے حسبِ عادت اپنی گندی بازاری

مبارک بوری کی طرف سے عذر لنگ:۔

ہم نے اس کے جواب میں مزید لکھا تھا کہ مؤلّف کے بیش رو عبدالر عمٰن مبارک بوری نے اپنی کتاب ابکار الممنن میں کئی مقالت پر لکھا ہے کہ بیشمی مبارک بوری نے اپنی کتاب ابکار الممنن میں کئی مقالت پر لکھا ہے کہ بیشمی کے حمی صدیث کو حسن یا صحیح کہہ دینے کا اعتبار نہیں کیونکہ مجمع الزوائد میں ان کی بے شار اغلاط بائی جاتی ہیں۔ بتائے کل تک جو کاب غلطیوں کا لمیندہ اور غیر محتبر تھی آج وہ کیسے جت بن گئی اور جس کے مؤلّف پر یقین نہیں تھا اس کے معتبر تھی آج وہ کیسے جت بن گئی اور جس کے مؤلّف پر یقین نہیں تھا اس کے عقیدت مند کیوں بن گئے۔ شاید ضرورت ایجاد کی مال ہے (ملاحظہ ہو جائزہ صفحہ

اس کے جواب میں موّلف نے جو قیمی گفتگو کرتے ہوئے گوہر فشانی کی ہے وہ بھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے ' چنا پھر آپ فرماتے ہیں :۔ " رہا سوال حضرت العلام محدث کبیر عبدالر عمٰن مبارک بوری کا بیشمی کی تھج و شخسین پر عمرم اطمینان کا اظہار کرنا تو یہ ان حد یشوں کے بارے میں ہے جن کی تھج و شخسین میں بیشمی پر منفرہ ہوں الح " ملاحظہ ہو صفحہ میں )

اقول 🚅

مؤلف کا بیر دعلی بھی محض وقع وقتی کرتے ہوئے ' خت جموث پر بنی ہے جس کی ایک ولیل بیر ہے کہ اس نے بیر اتنا بڑا دعلی تو کر دیا ہے مگر اس کی کوئی ولیل پیش نہیں گی۔

رس بین بین میں میں میں میں میں میں علاوہ ازیں اگر اس کا تعلق ان کی انفرادی تحسین سے ہے اور وہ اس میں منفرد نہیں جیں تو جایا جائے کہ دو سرے میں اہل علم معتمد محدث نے صریحا اس اس منفرد نہیں جی تحسین یا تھیج کرتے ہوئے ان کی تائید کی ہے۔ اس کا کوئی ایک حوالہ تو پیش کی تحسین یا تھیج کرتے ہوئے ان کی تائید کی ہے۔ اس کا کوئی ایک حوالہ تو پیش کی تعلیس نہیں تو اور کیا ہے؟

مادری زبان میں امام اعظم ابو حقیقہ رحمہ اللہ علیہ کی شان میں زبان درازی شروع کر دی اور چروی برانا راگ الابنا شروع کر دیا ہے کہ ان پر بھی سخت جرحیں ہیں اگر ان سے ان کی نقابت میں فرق نہیں ان جرحوں کے ساتھ عمیلی بن جاریہ کی روایت کے حن اور بیشمی کی تحسین میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ ملحما" ملاحظہ ہو (صفحہ میم)

جس كى مكمل خبر لى كرصفح نبر... يرجم مولف كا "بودم ب والى ين " واضح كر يك بي - ات وبال ير ملاحظه فرمائين - چند لفظ مزيد اتنے كه

> ے مہ فثاند نور و سگ عو عو کند ہر کے پر خلقتِ خود مے تند

اس میں مولف کا قصور نہیں وہ بے چارہ جس ماحول میں پیدا ہوا' بلا بر رہا پڑھا اور دستار کی شکل میں رسہ سر پر باندھا' اس سب پر گستاخوں ہی کا قبضہ تھا۔ یس جلالہ کی طرح اسے گالیان دینے کی عادت پڑی ہے۔

عَصُّنِ الناد حُسُنِ حديث كومتلزم أنبين :-

علاوہ ازیں کی روایت کی سد کا حن یا صحیح ہونا حدیث کے حن یا صحیح ہونا حدیث کے حن یا صحیح ہونا حدیث کے حن یا صحیح ہونا حدیث ابن ہونے کے مسئلزم نہیں ( کہا ھو مبر ھن فی الاصول) جو خود غیر مقلدین کو بھی مسلم ہے کیونکہ جب انہیں ترفدی سے رفع بدین کی نفی میں حدیث ابن مسعود ( (الا اصلی بکم النح) وکھائی جائے جے امام ترفدی نے " حن " کہا ہے تو وہ اس مقام پر اس کا ایک جواب میں ویت ہیں کہ اس سے ان کی مرد محض حمین سند ہے جب کہ سند کے حن ہونے سے حدیث کا حن ہونا لازم نہیں آنا۔

پس جو بات خود کومسلم نہیں وہ ہم پر جت بنا کر کیوں ٹھونسی جا رہی ہے۔ خدارا انصاف۔شیم - شسرم - شرم ۔

جھوٹ پر خاتمہ :۔

مؤلف نے اس بحث کا جھوٹ پر خاتمہ کرتے ہوئے اس کے آخر میں سے
برا جھوٹ بولا ہے کہ "اس حدیث کی تشج و تحسین دیگر محد ثمین فرما چکے ہیں جن
میں سے ابن خزیمہ ابن حبان وجی، عسقلانی خصوصا" قابل ذکر ہیں جے اکابر حنفی
علماء بھی تشلیم کر چکے ہیں الخ" ( ملاحظہ ہو صفحہ ۴۰ اس)

اقول :-

یہ مولف کا سفید جھوٹ اور ان محقر ثین پر کھلا افتراء ہے جس کی تفصیل صفیہ .... پر گزر چکی ہے۔ جس پر مؤلف انہتائی قابل ندمت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں اور شاہش کا مستحق بھی ہے اور یہ بات اس کے عظیم مناقب ہے ہے کہ اس نے نہایت ورجہ استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اس گالی نامہ کو اس کے مقررہ معیار ہے گرنے نہیں ویا چنانچہ اس نے اسے جھوٹ ہی سے شروع کیا تھا پھر جھوٹ ہی کا مواد اسے فراہم کیا پھر جھوٹ ہی پر اسے خاتمہ دیا۔ پس جھوٹ کو اس کی غذا اور اس کا اور دھنا بچھوٹا بلکہ اس کا ندہب کہ دیا جائے تو بھے بے جانب ہو گاکھن احب شیئا اکثر من ذکرہ و معایا کی احد لامن سی غوبات ا

موَلَّف كي شَيْخِون عليون وَيَلُون اور لاف كراف كا بوسك مارخم :-

آخر میں ہم' مؤلف پر اس کی قدر و قیت واضح کرتے ہوئے اس کی ان شیوں' تعلّیوں' ڈیگوں اور لاف گزاف کی خبرلینا اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں جن کے ذریعہ اس نے عوام پر رعب جھاڑنے' اپنے جاہلوں کو خوش کرنے' غیر مقلّدیّت کو ہوا دے کر اس کی پھیکی دکان کو چیکانے اور سنّی حنفی نہ بہ کو نیچا دکھانے کی ناکام اور نہ موم کوشش کی ہے جو گیدڑ جمبکیوں

ے زائد نہیں۔

حنفيت كوباطل كينے كى تعلّى كابوست مارتم :-

مؤلّف نے اپنے اس گلی نامہ (کے صفحہ ۲۲ ) میں حب عادت اپنی خصوص زبان استعال کرتے ہوئے طالہ کی مثال دے کر صفیت کو باطل علال کو حالہ سے خصوص زبان استعال کرنے والا گذہ ندہب قرار دیا اور فخریتہ کہا ہے کہ حالہ سے خام کو طال کرنے والا گذہ ندہب قرار دیا اور فخریتہ کہا ہے کہ حالہ سے بحق کو گئے ہوئے کہا ہے بحق کی لیتے ہوئے کہا ہے کہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ کہ کہ اگر عوام کو اس کا پنہ چل جائے تو وہ اس سے کہ اگر عوام کو اس کا پنہ چل جائے تو وہ اس سے کہ بیت ہو کہ بیت ہو کہا ہے کہ گئے محمدی (اہل حدثیث) بن جائیں۔ پھر یہ شخی بھی بھیاری ہے کہ ضرورت بیری تو انکشاف کریں گے۔ اصر ملتخصاً

سُرِلُو کے بازاری قتم کی سخت گندی زبان کے استعال کرنے پر جمیں پچھ رنج نہیں سُرِلُو کے بازاری قتم کی سخت گندی زبان کے استعال کرنے پر جمیں پچھ رنج نہیں کیونکہ اس سے ہمارا پچھ نہیں بگڑا البنتہ عوام پر متولف کے باند بانگ علمی وعادی کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے کہ اگر وہ اس میں سیجا ہو یا تو اے ولائل کی بیجائے ان لیے ہودہ باتوں کے زبان پر لانے اور ان سے رسالہ کے اور اق کے بیا بیجائے ان لیے ہودہ باتوں کے زبان پر لانے اور ان سے رسالہ کے اور اق کے بارا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ پس اس سے اس نے انیا ہی بیڑہ غرق کیا ہے ہمارا

سچھ نہیں بگاڑا۔

ع آوازِ سگال كم ندكند رزق گدارا

باتی رہا طالہ کا مسئلہ؟ تو ہارے زدیک اس سے مراد وہ طالہ ہے جو دائرہ مسئلہ؟ تو ہارے زدیک اس سے مراد وہ طالہ ہے جو دائرہ مسئلہ کی شرط لگانا ہمارے مسئلہ میں رہ کر ہو۔ ایک آدھ رات کے بعد طلاق دینے کی شرط لگانا ہمارے نزدیک بھی غیرت کے منافی اور قطعا معجوب بات ہے جس کا اس مفتری کو بھی نزدیک بھی غیرت کے منافی اور قطعا معم ہے سیا تھا تو بے غیرتی والی صورت کے جواز کے جوت کے لیے ہماری فقہ کی علم ہے سیا تھا تو بے غیرتی والی صورت کے جواز کے جوت کے لیے ہماری فقہ کی

کسی معتبر کتاب کا حوالہ کیوں پیش نہیں کیا۔

پر آگر طالہ' مطلقا معیوب' گناہ اور بے غیرتی ہے تو سے بے غیرت اس ارشادِ رَبانی کا کیا معنی کرے گا فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ " غیر صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہا کی حدیث امراً ہو رفاعه میں اس ارشاد نبوی گاوہ و شمن حیاء کیا معنی کرے گا؟ لا حتی یدوق عیسلنک کما ذاق الاول "کچھ تو بولیں۔

الغرض وارزه شريعت ميس رست موت حلاله كي اجازت خود قرآن و حديث میں موجود ہے اور حفی زہب اس مسلم میں بھی قرآن و حدیث ہی کا سچا تھی اور ممل پروکار ہے۔ پھر یہ کتنی شوخ چشی اور سخت دیدہ دلیری ہے کہ اس مسلد میں حرام کو حلال بنا کر پیش کرنے کے مجرم وہ خود ہی ہیں کیونک قرآن و سنت اور تمام مخلصین ابل اسلام بالخصوص ائمّة اربعہ کے اتّقال سے بلا تفریق مجلس واحد و غیرواحد تین طلاقول سے عورت اپنے خاوند پر بیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے رحتی سکے زوجا غیرہ اگر مؤلف ایڈ سمینی اس سب سے بث کر اس کے قائل ہیں کہ ایک ہی مجلس میں تین کیا کوئی مخص پوری ایک ہزار دانے کی شبیع پر طلاق طلاق کا وظیفه راه کر این بوی پر دم کردے تو بھی وہ اس پر حرام ،سیس موتی اور اس سے صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ اسے اس کی حسب سابق بیوی قرار دے کراے والی لوٹا دیتے ہیں۔ اس پر مولف فخریہ لکھ رہا ہے کہ '' ملعون حلالہ سے بیخ کے لئے لوگ ہم سے ہی فتویٰ لیتے ہیں اور حنفیت سے توبہ کرتے ہیں "۔ بے شرم خود این اس تحریر میں حرام کو حلال کرنے کا مرتکب ہونے کا کھلے بندوں اقرار کر رہا ہے گر پھر بھی الزام ہمیں کو دیتا ہے اور ہمیں کو کوستا ہے۔

ع شرم تم كو مكر نهيس آتي

باقی رہا یہ کہ حق عوام ' مُولَف ہے بغیر طالہ کے اپنی حرام بیویوں کی حلّت کا فتوی لے کراس کی جاعت میں شامل ہو جائے ہیں تو یہ بھی کوئی تعب کی بات مہیں بلکہ یہ آیک الی حقیقت ہے جس ہے ہم بھی انگار نہیں کر کھے کیونکہ ہو نہیں بلکہ یہ آیک الی حقیقت ہے جس ہے ہم بھی انگار نہیں کر کھے کیونکہ ہو حرام کھانے کا مشورہ وسے تو اس حرام کھانے کا حشورہ وسے تو اس حرام کھانے کا حشورہ وسے تو اس سے کے لیے حقی ترب میں شامل رہنے کی قطعا ملاکوئی حجائش نہیں۔ بلکہ ایسا حرام خور جائل غیر مقلد کہلانے اور اسی جاعت کا فرد بنتے ہی کا مشتق ہے۔

مور جہاں بر سد موقف کے " محمدی " ہونے کے جھوٹے وعویٰ کی حقیقت بھی اس سے متولف کے " محمدی " ہونے کے جھوٹے ور اتنا برا حرام خور اور کھل کر سامنے آگئی۔ جو قرآن و جدیث کا اس قدر باقی اور اتنا برا حرام خور اور حرام خوران ہو وہ حضور سید عالم محمد رسول اللہ حصف اللہ اللہ مستفید کا تقیع کیونکر ہو سکتا

سیعہ ہیں ملہ پر اگر حفی تدہب واقعی ای طرح ہے جس طرح مولف نے بد زبانی کی ہے تو مؤلف کے جو پیش رو (غیر مقلد علاء) حفی ندہب کو ند صرفت پیند کرتے بلکہ ازروے احتیاط ای کو اپناتے تھے تو جناب مؤلف بیاجا کتے ہیں کہ وہ کتے مبر کے گذے تھے اور ایکا غلاظت کا نمیر پچر نمبر کیا تھا؟

ے ادرے سے اور ان مات کی بربر رہ اس کا بواب یہ ایک ایک اس کے ؟ قواس کا بواب یہ رہا اس کا بدا کہ خواب یہ ہے کہ "کیا بدی کیا بدی کا شور ہا " تیرے برب برب (امر تعری) غرانوی والوی و کیا ہوئے گئے گوندلوی و غیرہ و غیرہ ) ہے آس لے کر اس ونیا ہے اپنے اپنے شکافوں کو بہوئے گئے اور ایری چوٹی کا زور صرف کرنے کے یاد جودوہ بھی حنیت کا بچھے نمیں بگاڑ سکے اور ایری چوٹی کا زور صرف کرنے کے یاد جودہ تھی حنیت کا بچھے نمیں بگاڑ سکے اور ایری چوٹی کا دور صرف کرنے کے بادھودہ تو مرئیم بھی نمیں گئے۔ انشاء تو تو سمن باغ کی مولی ہے۔ پھر تم بدنبانی کرد کے تو مرئیم بھی نمیں گئے۔ انشاء

منغه ۹) اقول :-

یہ ہے وہ نے مؤلف اپی اوری زبان میں " پودم بے دالی " کہتا ہے۔ بھلا
دنیا کی یہ س عدالت کا فیصلہ ہے کہ جرم مؤلف کا بو حماب ذمتہ ہو ہمارے۔ لفظ
زاور کا اپنی طرف سے اضافہ کرے وہ اور شوت پیش کریں ہم۔ پاگل پن نہیں
تو اور کیا ہے۔ پھر کتنی عیّاری مگاری ہے مؤلف نے جھوٹ خود بولا۔ دھوکہ خود
دیا اور اسے اچھال رہا ہے ہم پر۔ شاید شرم و حیاء دنیا سے رخصت ہو گئ ہے۔
باتی رہا اس کا لفظ تراوی کو اپنی طرف سے حدیث میں برحانا؟ تو یہ ایک
حقیقت شاہتہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اپنے دونوں رسائل میں اس نے حدیث
ام المؤسین کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ لفظ تراوی جریکٹ میں لکھا ہے،
اگر یہ لفظ اصل حدیث میں شے تو انہیں بریکٹ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟
اگر یہ لفظ اصل حدیث میں شے تو انہیں بریکٹ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟

ار ہیں تو وھا دیں۔
الغرض یہ وہ امر ہے جس کے اثبات کی ذمة داری مؤلف پر عائد ہوتی تھی
الغرض یہ وہ امر ہے جس کے اثبات کی ذمة داری مؤلف پر عائد ہوتی تھی
گر نہایت ورجہ وجل و تلیس اور فریب وہی سے اس کا ذمة دار اس نے تھیرا دیا

ے آگر وجال ہوئے زمین است مین است و مین است و مین است

رہا " مبلغ وس بڑار روپ بذریعہ عدالت لینا؟ قو ہمیں آپ کے حرام کیلیے کی قطعا" کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی آخرے کو بچاتے ہوئے حدیث میں اضافہ کرنے کے جرم سے پہلی فرصت میں قوبہ کرلیں ہیے ہی کی زیادہ ضرورت ہے اور ابھی تک سعودی کویتی دنانیرو دراہم اور ریالوں سے تمہارا بیٹ نہیں بھرا اور" عل من مزید"کی معدا ہے قو حدیث میں آپ نے جو اضافہ کیا ہے اللہ این کا جواب پھرے دے کر ہم بھی اس حوالہ سے تہماری طبیعت الیی صاف کر دیں گے کہ تہماری تعلین بھی یاد رکھیں گی کہ واقعی کسی سنی حفی سے پالا بڑا تھا۔ پھر چھاج تو بولے ، چھاتی کیوں بولے جس کو چھ سو چھین چھید ہیں 'ازراہِ فلط ہم پر بچر اچھالنے سے پہلے غیر مقلدیت کے فضائل و مناقب 'کمالات و کاد کا بھی ایک باب قائم فرما دیجئے گا۔ مواد جع کرنے میں گل گھوٹو لاحق ہوئے گا۔ مواد جع کرنے میں گل گھوٹو لاحق ہوئے گا۔ واس کی خصوصیات کے بیان کے لیے گاجس سے آپ کو اس کی سوائے عمری اور اس کی خصوصیات کے بیان کے لیے کافی کمک ملی گی۔ پس۔

ے اتنی نہ بردھا پاک واماں کی حکایت وامن کو ذرا وکھے' ذرا بند تبا دکھ چیلنج بازیوں کا پوسٹ مارٹم:۔

متولّف نے عوام پر جھوٹا رعب جھاڑنے اور مداریوں کی طرح خود کو فاتح ظاہر کرنے کی غرض سے اپنے اس گالی نامہ میں جگہ جگہ پر چیلتج بازیوں سے بھی کام لیا اور اپنی بھیکی دکان کو چھانے نیز سستی شہرت کے حاصل کرنے کی غرض سے غیر مکلی ایڈز کے بل بوتے پر بات بات پر ہزاروں کے انعامات کا اعلان بھی کیا

لفظ " زاورى " پر چينج كا پوست مار ثم :-

چنانچہ لفظ تراوی پر چینج بازی کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے:۔ اگر لفظ تراوی ہم نے اپنی طرف سے برحلیا ہے تو لفظ تراوی کی حدیث سے خابت کو۔ اگر کمی صحیح یا حن حدیث سے صراحة تم لفظ تراوی خابت کردو تو تہمیں اس کے عوض مبلغ وس ہزار روپ نفتہ انعام دیا جائے گا۔ اگر جرات ہے تو مطلوب حدیث دکھا کر عدالت میں کیس کر کے انعام حاصل کرو ورنہ اس وروغ کوئی اور دھوکہ دبی سے باز آ جائو غضب النی کو وعوت نہ دو النے۔ ( ملاحظہ ہو

40

اے ابت کردیں چردس کے بیں لیں۔ دیدہ باید۔ شمولیت صحابہ ر چیلنج کا پوسٹ مارٹم :۔

اقول:

بہت خوب ۔ جس کا ہم نے وعولی ہی نہیں کیا اسے ہم فابت کیوں کریں۔ بات تمام صحابہ کرام کی شرکت یا عدم شرکت کی نہیں۔ زیر بحث امر صرف بیہ ہے کہ حضرت جابر کے صرف تیسری رات میں شریک ہونے کا صریحی شرف بیہ ہے کہ حضرت جابر کے صرف تیسری رات میں شریک ہونے کا صریحی شبوت کیا ہے جس سے مؤلف نے عابرا آکر لیہ غیر متعلق بحث چھیڑی اور اسے لفظ لیک یوجھ کے نیچ وبانے کی غرض سے آپ جھوٹ کو بچ دکھائے ہوئے چیلنج بازی کا بیر کرت کھیلا ہے۔ بیسے کے بجاری! ہمیں آپ کے حرام کے ایک بیسے بازی کا بیر کرت کھیلا ہے۔ بیسے کے بجاری! ہمیں آپ کے حرام کے ایک بیسے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ ہمیں وہ مہیا کریں جس کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہم نے آپ کے حرب وعولی حضرت جابر لفتی الملکۃ کا کے صرف تیسری رات میں شریک ہونے کا صاف اور صریح شوت۔ وعولی خاص کے لئے دیل عام رات میں شریک ہونے کا صاف اور صریح شوت۔ وعولی خاص کے لئے دیل عام رات میں شریک ہونے کا صاف اور صریح شوت۔ وعولی خاص کے لئے دیل عام

کو کل وے گی۔ آپ ہمارے جب مطابہ فیوت پیش کریں ہم آپ کو دی۔ کی بجائے میں نہ پیش کریں تو عدالت سے رہوئے کریں۔ میں تراوج کر چیلنج بازی کا پوسٹ مارٹم :۔

یں روں پہلے بازی بیں زاوج کے اثبات پر آنے اس گالی ناسہ میں دو جگہوں پر چیلیج بازی کرتے ہوئے مؤلف نے لکھا ہے کہ:-

#### اقول :۔

pu 4 4

بھی تم نے کی ہے۔ وولت کمانے کا چکر بھی تم ہی نے چلایا ہے (جس کے تھی ٹھوس ثبوت گزشتہ صفحات میں پیش کیے جا چکے ہیں ) پھر ہیں تراویج کو خلاف سنت قرار وے کر محض آخم رکعات کے سنت رسول اللہ مستفید ہونے کا وعویٰ بھی تہیں نے کیا تھا جس پر ہم نے آپ سے پائی پائی کا صاب لیا۔ اب آپ سلب منصب کرتے ہوئے اپنے وعولی کو ثابت کرنے کی بچائے ساری ذمتہ واری ہمیں بر وال رہے ہیں اور عدالت ودالت کی باتیں کر کے اصل بات کو ثال رہے ہیں کیکن گر نہ کریں آپ کی جان خلاصی ہمیں ہو سکتی اور ہم اس وقت تک آپ کا پیچیا نمیں چھوڑیں گے جب تک آپ کو بوری طرح آپ کے اصل معانے اور کیفر کردار تک نہیں پہونچائیں گے۔ آئیں عدالت میں اور طے شدہ شرائط کے مطابق آٹھ تراوی کے سنت رسول اللہ مستفید ہونے کی کوئی أيك صحيح صريح مرفوع مصل غير معلَّل غير شأذ اور غير معارَّض حديث بيش كرين اور نہ صرف وہ تکیس ہزار بلکہ آٹھ ہزار ہارے حسب مطالبہ حدیث کے پیش کرنے کا بھی وصول کریں ورنہ اینے لفظوں میں '' وروغ گوئی اور فراڈ کرنے سے توب کر او۔ لوگوں کو ممراہ کر کے عذاب کے مستحق نہ بنو 'بذریعہ اشتہار یا رسائل جھوٹ بولنے سے کچھ فائدہ نمیں سوائے عوام کو دھوکہ دے کر ان سے دولت وصول کرنے کے "۔ سروست جو امر بنیادی طور پر زیر بحث ہے وہ محض آپ کا ہ کھ تراوی ہی کے سنت رسول اللہ مستن المالی مونے کا وعوی ہے۔ ہم ۔ بھی بنیادی طور یر ای کو سامنے رکھا تھا جیسا کہ جارے رسالہ کے نام سے بھی ظاہر بے لین آٹھ زاوج کے دلائل کا محقیقی جائزہ ازروئے بحث ہم نے میں کے ستّتِ رسول الله مَسْلَقَعْظِيكِ كَ موضوع يركب رساله لكما تقال رساله تو يبلّع آپ نے لکھا لہذا اس کو نمٹانے کے بعد اصولی طور پر ہیں کے جوت کی بات

آئے گی۔ ولنعم ماقیل

إ على مدد

## مؤلف گيدر جھبيوں كاعادى ہے:-

مؤلف نے شیوں تعلیوں اور لاف گزاف پر جنی اپی ان تحریات اعظم " ہے قوام کو شاید یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپی جماعت کا کوئی " مناظر اعظم " ہے گر حقیقت اس کے بر علی ہے "گدر بھیکیاں دینا بھر دم وبا کر بھاگ اعظم " ہے گر حقیقت اس کے بر علی ہے 'گدر بھیکیاں دینا بھر دم وبا کر بھاگ اغاظم آقف کی عادات کریمہ میں ہے ہے۔ چنانچہ آج ہے کچہ عرصد پہلے مؤلف کو راو نے تحریری طور پر جمیں رفع یدین کے موضوع پر مناظرہ کا چیلنج ویا جس پر ہم نے شرائط کے طے ہونے کے دوران ہی اس کی خوب مطائی کر دی لیس مؤلف کو راو فرار اختیار کرنے کے سواکوئی چارہ کار نہ رہا چنانچہ اس نے یہ کمہ کر نہ صرف ہے فرار اختیار کرنے کے سواکوئی چارہ کار نہ رہا چنانچہ اس نے یہ کمہ کر نہ صرف ہے بھاگنے کی کوشش کی کہ مناظرہ میں خالف ایک مرزائی اور ایک عیسائی ہو گا بلکہ تحریری طور پر اپنے وکیلوں کے ذریعہ انی خلست بھی ہمیں لکھ کر دے دی جو تحریری طور پر اپنے وکیلوں کے ذریعہ انی خلست بھی ہمیں لکھ کر دے دی جو رہا کو گارڈ پر محفوظ ہے۔ للذا جس کے دانت دیکھے ہوں اس کا جنم دیکھنے کی ضرورت رہوئی۔ بنا خانی جم اس کی پوری حقیقت سے پہلے ہی ہے واقف ہیں۔ بنا ایک بات مسلم ہے کہ عیاری مکاری وجل و خلیس اور جھوٹ اور فراؤ میں اس کی بین رکھے ۔ ایس ایک بات مسلم ہے کہ عیاری مکاری وجل و خلیس اور جھوٹ اور فراؤ میں "خطرت صادب اپنا خانی جمیں رکھتے ۔

مُولِف كى م خرى دينك كابوست مار ثم:-

مؤلف نے اپ اس کالی نامہ کے آخر میں میہ ویک ماری ہے کہ بسہ

" جب تراور کے موضوع پر تمہاری وہ کتاب جس میں تم نے سیر حاصل بحث کرنی ہے ، ہمارے پاس آئے گی تو انشاء اللہ اس کا جواب بھی ملے گا جس کا جواب حنفیت کی ساری ونیا بریلی اور ویو بند سے کوفے تک مل کر بھی نہ وے سے گی " اصلی ملاحظہ مو (گالی نامہ صفحہ ۵۰)

اقول 💶

اے کہتے ہیں " چھوٹا منہ بڑی بات " یا "ہوا زکام مینڈکی کو اللہ اللہ "۔
جس جائل ہے ہمارے ایک چھوٹے ہے رسالہ کا صحیح جواب نہیں بن بڑا اور جو
اجہل الناس ہمارے مخترے پمفلٹ کے مطلوبہ جواب ہے عبدہ برآ نہیں ہو
کا وہ ہماری اس مفصل کتاب کے کماحقہ جواب سے کیونکر سبکدوش ہو سکتا ہے۔
اگر تم اس کا جواب کھو گے تو ہمیں پیشگی معلوم ہے کہ اس سے تم ایک بار پھاڑا منہ اگر تم اس کا جواب کھو گے جسیا کہ ہمارے اس رسالہ ( تحقیقی جائزہ ) کا نام نہاد
جواب ( ور حقیقت گالی نامہ ) کھو کر کیا ہے۔ جس میں علم و تحقیق اور کام

ع قاس کن زگلتان مرا بهار مرا آئنده جواب کی نوعیت:-

لین نوٹ کر لیں اگر تمہارا آئدہ جواب علم و تحقیق کے معیارے گرا جوا' گالی گلوچ' بد زبانی' کذب بیانی' دجل و تبلیس اور بیرا پھیری پر بینی ہوا رجیبا کہ تمہارا یہ پیش نظر رسالہ ہے ) تو متلہ ہذا میں یہ تمہاری تیسری شکست فاش ہوگی جس کے ہم اصولا" اور اخلاقا" کسی طرح سے بھی اس کا جواب لکھنے کے پابند نہ ہوں گے۔ اور اس سلسلہ میں ہماری اس تحریر کو آخری تحریر تصویر کیچیے گا کیونکہ ہمارا فیتی وقت ایسی فضولیات کا قطعًا متحمل نہیں اور نہ ہی ہے

ہماری افاد طبع کے مطابق ہے۔ باقی ان سطور کی تحریر کئی وجوہ کی بناء پر مجبورا" عمل میں لائی گئی جب کہ اصولی طور پر اس کے بھی ہم پابند نہ تھے کیونکہ تم اپنے وکیلوں کے ذریعہ اس مسلہ میں تحریری طور پر اپنی فکست فاش کا اقرار کر چکے ہو جو ریکارڈ پر محفوظ ہے جس کا تفصیلی ذکر صفحہ پر آغاز رسالہ میں ہو چکا ہے۔ جو ریکارڈ پر محفوظ ہے جس کا تفصیلی ذکر صفحہ پر آغاز رسالہ میں ہو چکا ہے۔ مؤلف کا اختقامیہ اور آبوت غیر مقلدیت میں ہمارا آخری کیل :۔

مُولِّف نے ایتے اس گل نامہ کو ان لفظوں پر ختم کیا ہے:۔ " ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا وما علینا الاالبلاغ المبین والمدایة بیدالله المنین" طاحظه بو (صفحه ۵۰)

مولف اس بات پر داد اور شاباش کا مشق ہے کہ اس نے اپنے اس رسالہ کو اول سے آخر تک اس کے مقررہ معیار پر رکھ کر ہی اس پائی اختام تک پرونچایا ہے چنانچہ اس نے اس کا آغاز حسب اصول خود خطبة بدعیة کے ضمن ارتکاب بدعت نیز جھوٹ اور جہالت سے کیا پھر ای سے اس کا جمم برهایا اور ان کا برای سے اس کا جمم برهایا اور ای برای کا خاتمہ کیا ہے جو واقعی کسی دل گردے والے کا کام ہو سکتا ہے۔

ب این کار از تو آید و مردال چنیں مے کنند

فقط

وهذا آخر ما اور دناه في هذا الباب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل- و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام ااسا

# غیرمقلدین کے گتاخانہ عقائد و نظریات

عقیدہ تمبراند غیر مقلدین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جموث بول سکتا ہے۔ (معاد اللہ) طاحظہ مور (میروزہ صفحہ الله علی اللہ الله اساعیل دبلوی غیر مقلد) (قادی سلفیہ سفحہ ۵۵ طبع لاہور از مولانا اساعیل سلفی غیر مقلد)

تبعرہ : پھر کیا اعتبار رہا قرآن کا؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں جموٹ ملا ہوا ہو۔ (معاذ اللہ) عقیدہ نمبر ۲ :۔ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے۔ (معاذ اللہ) ملاحظہ ہو (فاوی سلفید صفحہ ۵۵ طبع لاہور از مولانا اساعیل سلفی غیر مقلد)

عقیدہ نمبر ۱۳ :۔ غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی صرف عرش پر ہے اسے ہر جگہ ماننا بے دینی ہے۔ ملاحظہ ہو (موطاً مالک مترجم اردو جلد نمبرا صفحہ ۱۰۰، طبع میر محمد کراچی از مولانا وحید الزمال غیر مقلد)

منصرو : پرجب عاضر ناظر ہونا تمہارے زدیک خدا کی صفت ہی ہمیں تو اے حضور علیہ السارة والسلام کے حق میں شرک کیوں کہتے ہو؟

عقیدہ نمبر م : فیر مقلدین کے عقیدہ میں اللہ تعالیٰ آوھی رات کے وقت پہلے آسان پر آ جاتا ہے اور وہ اس وقت عرش پر نہیں ہوتا ( یعنی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ ( الماحظہ ہو حدیتہ المبدی صفحہ ما طبع ربلی از مولانا وحید الزمان غیر مقلد)

عقیدہ نمبر ۵: - غیر مقلدین کے عقیدہ میں خدا کو بھی آ بندہ واقعات کا پہلے سے علم نہیں ہوتا بلکہ اے بھی معلوم کرنے کی ضرورت پرتی ہد (ملاحظہ ہو تفویۃ الایمان صفحہ ۵۳ طبع الجدیث اکادی لاہور از اساعیل وہلوی)

عقیدہ نمبر ۲: بہ تمام انبیاء اور اولیاءِ کرام کو غیر مقلدین ایک درة ناچیز سے بھی کم تر معجد میں ایک درة ناچیز سے بھی کم تر معجد بیں۔ (معاد اللہ) (تفویت الایمان صفحہ ۱۰۵، طبع اہل حدیث اکادی لاہور' از اساعیل دیگوی)

عقیدہ نمبر 2: بہتام انجیاء اور اولیاءِ کرام کو غیر مقلدین چوڑے پہتار سے بھی زیادہ ولیل سمجھتے ہیں۔ (معاذ اللہ) (تفویم الایمان صفحہ ۱۳۳ مطبع الل حدیث اکادی الاہور الا

على سليد المرسلين سيد و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتبعه

The second secon

كتبه الفقر عنبد المجيد سعيدى بقلمه مفتى و صدر مدرس و مهتم دار العلوم جامعه نبوية زمينداره كالونى و جامعه غوثِ اعظم نبوية شاي رودُ رحيم يار خان

عقیدہ غیر ۸ :- غیر مقلدین کے عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں ماننا جائے۔ (معاد اللہ) (تفویۃ الایمان صغیہ ۴۹ طبع الل حدیث اکادی کا ۱۹ور - از اساعیل وہلوی) عقیدہ غیرہ :- غیر مقلدین کے عقیدہ میں رسول اللہ مشتر اللہ اور دیگر انبیاء و اولیاءِ کرام کی تعظیم برے بھائی جیسی کرنی جائے۔ (معاذ اللہ) (تفویۃ الایمان صغم الله طبع اہل حدیث اکادی کا ۱۹ور - از اساعیل دہلوی)

عقیدہ نمبر ۱۰ :- غیر مقلدین کے عقیدہ میں رسول اللہ مشتق اور دیگر انبیاء و اوّلیا پر کرام کی تعریف کیشر سے بھی گھٹا کر کرنی جائے۔ (معاذ اللہ) تفویت الایمان صفحہ ۱۱۵ طبع اہل حدیث آکادی لاہور۔ از اساعیل دہاوی )

عقیدہ نمبراا :۔ غیر مقلدین کے عقیدہ میں نماز میں رسول اللہ صفی کا خیال لانا میں اور صفحہ اور مقلم معتقم اردو صفحہ اور گدھے کے نصور سے بھی زیادہ برا ہے۔ (معاذ اللہ) (ماحظہ ہو! صراط معتقم اردو صفحہ اسلامی اکادی لاہور از شاہ اسامیل دہلوی غیر مقلد )

عقیدہ نمبر ۱۲ ند غیر مقلدین کے عقیدہ میں نماز میں صفور مستقد کا خیال لائے کے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ (معاذ اللہ) صراط مستقیم صفحہ ۱۷ طبع ندکور)

عقیدہ نمبر ال :- غیر مقلدین کے عقیدہ میں حضور مشاہدی کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنا جرام ' بدعت اور سخت جرم ہے- (معاد اللہ)

ملاحظه مو: تفويت الايمان صفحه ٣٥ طبع المحديث اكادى لابور انوارالتوحيد صفحه ١٥٣ تا ١٥٥ طبع نعماني كتب خانه لابور- از صادق سيالكوثي- غير مقلد)-

عقیدہ نمبر سما :۔ غیر مقلدین کے عقیدہ میں حضور صفاتی کہ اپنی قبر شریف میں زندہ بنیں بلکہ وہ آپ صفاتی کو معاذ اللہ تعالی مرکر مٹی میں طنے والا کہتے ہیں۔ (معاذ اللہ) ماحظہ ہو (تفویت الایمان صفحہ ۱۱۲ طبع المجدیث اکادی لاہور از شاہ اساعیل وہلوی)۔

عقیدہ نمبر ۱۵: غیر مقلدین کے نزدیک حضور علید العلوہ و السلام کی مبارک جو تیوں کے نقشہ کی تعظیم کرنا بدعت اور ہندوؤں کی رسم ہے۔ (معاذ الله)۔ ملاحظہ ہو: (تذکیر الاخوان مشمولہ تفویة الایمان صفحہ ۱۷ طبع میر محد کراچی از شاہ اساعیل دہلوی)

عقیدہ نمبر ۱۱۱- غیر مقلدین کے نزدیک رسول اللہ مقلقت کا سبز گنبد اور دوسرے انبیاء و اولیاء کرام کی مزاروں کے گنبد اور اونچی مزاروں کا گرا دینا واجب ہے۔ (معاذاللہ)

ملاحظه بو - عرف الجادى صفحه ٢٠ طبع بحويال- از ابن صديق حسن خان بهو الى غير مظلّه ) عقيده نمبر كما إنه غير مظلّم بن ك نزديك مزارات الوالياء بر تب يا مقبرت بنانا سخت بدعت اور يهوديون ميسائيون اور مندوون كا كام ب- ( معاوّاتله ) ملاحظه بو ( تذكير الاخوان صفحه 24 طبع مير عمد كراجي ) ( مشموله تفوية الايمان )

عقیدہ غبر ۱۸ :۔ غیر مقلدین حضور کے اللہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس طرح سے گتافی ہی کرے ہیں کہ ان کے اساء طیبہ بغیر القاب و الداب کے لے کر کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مخار نسیں۔ ( معاذا للہ ) ملاحظہ ہو ( تفویۃ الایمان صفحہ ۲۸ طبع لاہور )

عقیدہ نبر ۱۹ :۔ غیر مقلدین کے نزدیک رسول اللہ متفاقی کے منظور نظر اور مضور نفت خواں ( قصیدہ بردہ شریف کے مصف ) حضرت اللم بوصیری محض رسول الله متفاقی کی تا خوانی کی وج سے مشرک ہیں ( معاذاللہ ) ملاحظہ ہو ( قرۃ العیون الموقدین۔ شرح کتاب التوحید۔ مترجم اردو صفحہ ۲۵۹۔ طبع لاہور )

عقیدہ نمبر ۲۰ یہ غیر مقلدین کے نزدیک امام الاؤلیاء سید محی الدین این عربی اور مسلم وحدة الوجود میں ان کی اتباع کرنے والے لوگ ( طبیع حضرت شاہ ولی الله وہلوی اور مولانا انور مشیری وغیرہ علماء دیو بند ) روئے زمین کے تمام کافروں سے بردہ کر کافر ہیں۔ ملاحظہ ہو ( قرق الله الله الله والله تدین سفحہ ۲۸۳ طبیع لاہور )

ترجم و لل مر مقلد عالم وحد الزمان صاحب كہتے بيل كه حضرت ابنِ عربي بہت بوے ولى الله اور مسلكِ الل عديث كى بيروكار تھے ملاحظہ ہو ( برسد اللهدى صفحہ ٥٠ - ١٥)

عقیدہ نمبر ۲۱: - غیر مقلدین کے عقیدہ میں حضرت امام حمین افتقالیدی مقالمہ میں بین افتقالیدی مقالمہ میں بید پلید بر حق تفاد ۱۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۱ ) بدید پلید بر حق تفاد مانظہ ہو (رشید ابن رشید صفحہ ۲۵۳ تا ۲۵۳ - ۲۹۱ - ۲۹۱ ) (از مختلف علاء والی صدیف طبع لاہور)

فیر رساله " وعوت فکر " از مولوی بشراحد حسم غیر مقلد خطیب جائع مجد توحیدی لبتی نورے والی رحیم یار خان

مبصرو: یاد رہے کہ اس رسالہ میں مولوی بشیر احد صیم غیر مقلد نے بزید کو کی مرتبہ " امیر الموسین " لکھا ہے۔ حالا تک بلف صالحین کے نزدیک بزید کو امیر الموسین کہنا سخت جرم مو ( عرف الجادي صفحه ٨٠- صفحه ١١١- طبيع جفوبال )

عقدہ نمبر ۲۵ :- غیر مقلدین کے عقدہ میں روئے زمین پر رہنے والے تمام مسلمان کافرو مشرک میں۔ ملاحظہ ہو (تفوید الایمان - صفحہ ۸۷- ۸۸ - طبع لاہور)

تبصره كر غير مقلد عالم صديق حن خان بحويال كيت بين " بس كو حفزت كم ميلاد كا طال من كر فرحت حاصل نه بو وه مسلمان نبين " ملاحظه بو (الشمامة العنبريدمن مولد خير البرية - صفحه نمبر ال

نیز غیر مقلد عالم وحید الزمان صاحب نے اس محفل کو جائز لکھا ہے۔ ( بدید المہدی عربی-صفحہ نبر ۱۱۱)۔

عقیدہ نمبر ۲۷ نی غیر مقلدین کے زویک اولیاء کرام کا عرب منانا بدعت اور ان سے مدد مالکنا شرک ب (اہل حدیث کا ندمب صفحہ نمبر ۳۹)

عقیده نمبر ۲۸: - غیر مقلدین کے عقیده میں رسول الله متنظیمی کو عاضر ناظر سیحت والے اور الصلوة والسلام علیک یا رسول الله بیض والے تمام می مسلمان مشرک بین - (اہل حدیث کا ندب صفحہ غیر ۸۵ - تفویقہ الایمان صفحہ غیر ۵۰ طبع اہل حدیث الایمان سفحہ غیر ۱۵۰ طبع اہل حدیث الایمان سفحہ غیر ۱۵۰ طبع اہل حدیث الایمان سفحہ غیر ۱۸۰ طبع الایمان سفحہ غیر الایمان سفحہ غیر الایمان الایمان سفحہ غیر الایمان الایمان سفحہ غیر الایمان الا

عقیدہ نمبر ۲۹: غیر مقلدین کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرف والے تمام حفی (سی اور دیو بندی) کافر و مشرک بین (الشہب الثاقب صفی نمبر ۲۹ وردی کیلاف عقیدہ نمبر ۳۰: غیر مقلدین کے نزدیک چشتی قاوری فیشیندی اور سروردی کیلاف والے تمام سنی اور دیو بندی بوعتی بیں۔ (تذکیر الاخوان صفی نمبر ۲۵۔ ۲۱ طبع کراچی) عقیدہ نمبر ۱۳ : غیر مقلدین کے عقیدہ بین یا رسول اللہ کیا علی اور یا غوث اعظم کھنے والے سب مشرک بیں۔ (تفوید الایمان صفی نمبر ۲۹ - ۲۸ طبع لاہور) والے سب مشرک بیں۔ (تفوید الایمان صفی نمبر ۲۹ - ۲۸ طبع لاہور) عقیدہ نمبر ۲۹ - ۲۸ طبع لاہور) عقیدہ نمبر ۲۳ : فیر مقلدین کے عقیدہ بین نی ول کے لئے اللہ اور اجوا علم یا اختیار

-- چنانچ امیرالمومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص نے برید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے غضے ہو کر فرمایا تو برید کو امیرالمؤمنین کہتا ہے۔ اور اسے میں کوڑے لگوائے۔ ملاحظہ ہو ( تہذیب التہذیب جلد نمبراا صفحہ نمبراا اسفحہ خیر آباد رکن ) نییڑ ای رسالہ میں غیر مقلد بربیدی فدکور نے کئی مقامات پر برید کے فائن و فاجر اور ظالم ہونے سے انکار کر کے اسے نمایت ہی صالح متی اور پر بیز گار قرار دیا ہے۔ مگر غیر مقلدیں کے امام اسلحیل دولوی نے برید کو بہت برا کہا ہے ملاحظہ ہو: ( تفویت الایمان صفحہ ۱۲۔ طبع کام اسلحیل دولوی نے برید کو بہت برا کہا ہے ملاحظہ ہو: ( تفویت الایمان صفحہ ۱۲۔ طبع

فیر غیر مقلّدین کے بیٹوا قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بربید کے مقابلہ میں امام حسین کو باغی کہتے ہیں۔ ملاحظہ ( نیل الاوطار۔ جلد نمبر ۷۔ صفحہ نمبر ۱۹۹۔ طبع مصر از قاضی شوکانی غیر مقلد )

علاوہ اؤیں غیر مقلّد عالم نواب وحید الزمان نے اپنی کتاب بدید المہدی صفحہ ۹۸ پر بزید کے نام کے ساتھ '' لعند اللہ '' کے الفاظ لکھے ہیں۔ جس کے معنی ہیں اللہ تعالی بزید پر لعنت کرے۔ اور کہا ہے کہ ہم نے بزید پر اس لئے لعنت کی ہے کہ اس پر ہمارے امام احمد بن طغیرہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ملحقاً۔ مولوی بشیر صاحب بزید کو ناحق قرار دے کر اس پر العنت بھیجے والے اپنے گھر کے ان علماء پر کیا فتوی عائد کریں گے؟ کچھ تو بولیں .... پر العنت بھیجے والے اپنے گھر کے ان علماء پر کیا فتوی عائد کریں گے؟ کچھ تو بولیں .... بولوی بشیر احمد حسیم غیر مقلد کے حضرت امام حسین کے خلاف لکھے گئے نہ کورہ بالا کا مسکت جواب انشاء اللہ جلد منظر عام پر آرہا ہے (سعیدی)

عقیدہ نمبر ۲۲ :۔ غیر مقلدین کے عقیدہ میں رسول اللہ متن بہت یا کی اور بزرگ کو شفیع سیجھے والا سی مسلمان ابو جہل کے برابر کا مشرک ہے۔ ملاحظہ ہو ( تفویۃ الایمان صفحہ ۲۳ طبع اہل حدیث اکادی۔ لاہور )

عقیدہ نمبر ۲۳ :- غیر مقلدین کے نزدیک یہودیوں' عیسائیوں اور دنیا کے دوسرے تمام کافروں کا ذبیحہ طلال ہے۔ مگر سن بریلوی مسلمانوں کا ذبیحہ طلال نہیں آگرچہ وہ طلال جانور کو الله کا نام لے کر بھی کیوں نہ ذریح کریں۔ ملاحظہ ہو (عرف الجادی۔ فاری صفحہ نمبراا۔ ۱۰۔ طبع بھویال)

عقیدہ نبر ۲۲ :۔ غیر مقلدین کے زدیک صحاب کرام کے فتول کا کچھ اعتبار نہیں۔ ملاحظہ

ماننا بھی شرک ہے۔ ( تفوید الایمان صفحہ نمبر ۳۱ طبع الدور )

عقیدہ نمبر ساس بے غیر مقلدین کے عقیدہ میں انہیاء، اولیاءِ کرام کی مزارات پر غلاف ڈالنے انہیں چومنے یا آن کی چو گھٹ کو توسہ وسینے والے بھی سب مسلمان مشرک ہیں اگر پہ وہ اولیاء و انہیاء کو خدا کا برگزیدہ بندہ سمجھ کر بھی الیا کریں۔ (تنویتہ الایمان صفحہ نمبر سے ۳۸ مطبع لاہور)

عقیدہ نمبر جو ایک فیر مقلدین کے نزدیک حضور مشکر اللہ کے حق میں علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے من مسلمان مشرک ہیں۔ ( تفویة الایمان سفحہ نمبر ۱۵۴ ) انوارالتوحید صفحہ نمبر ۱۷۹)

عقيده نمبر ٣٥ ب غير مقلد عالم وحيد الزمان صاحب الفته بين " أبل الحديث هم شيعة على " ليعني شيعان على الل حديث بي بين (بديد المبدي صفحه نمبر ١٠٠)

عقیدہ نمبراس :- غیر مقلدین کے عقیدہ میں حضور مشلط کا " نور " مانا شرک ہے ماحظہ ہو ( انوار التوحید صفحہ نمبر ۱۵ الله طبع لاہور۔ از صادق سیالکوٹی )

تبصرہ ، مر غیر مقلد عالم واب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اور محمدی کو پیدا کیا اور اس سے باقی محلوق پیدا فرمائی ( ہدیتہ المهدی ) صفحہ نمبر ۵۱۔ طبع ویلی )

عقیدہ نمبرے ان نے مقلدین اپی تقریروں میں کہا کرتے ہیں کہ رفع بدین کے بغیر نماز ، نہیں ہوتی طالا تک بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عہم و تابعین کرام پہلی تکبیر کے طاوہ پوری نماز میں کہیں بھی رفع بدین نہیں کرتے تھے۔ طاحظہ او ( ترزی جلدا ' صفحہ نمبر ۵۸ ' طبع قرآن محل کراچی )

شیصرو : اس کا مطلب سے ہوا کہ ان سحاب و تابعین رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین کو رفع یدین کی حدیثوں کا معلیٰ نہیں آتا تھا اور ان کی تنام نمازیں باطل تھیں؟

عقیدہ نمبر ۳۸: غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مقلدی اگر ادام کے بیجے سورہ فاقد نہ چسطے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے حالاتک صحابی رسول حضرت ، اللہ بن عمر الفقاللة الماری نماز بین الم ماری نماز باطل ہو و آت کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیے تھے۔ ملاحظہ ہو ( موماً مالک علی مصفحہ نمبر ۹۸۔ طبع کراچی )

مبصرہ: اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابن عمر معنی اللہ ابنی اور دو سرول کی نمازین جاو کرنے میں گئے رہ اور ان کی کوئی نماز معنی یہ رہ کہ حضرت ابن عمر معنی اللہ اللہ اللہ اللہ ان کے رفع یدین کی مرکزی حدیث کے مرکزی راوی ہیں۔ ان کے بعقول جب انہوں نے اپنی نمازیں بریاد کر دیں تو وہ (معالۃ اللہ) فائن ہوئے۔ پس ان کے بال ان کی وہ رفع یدین والی روایت کسے معتمر ہے آئیں میضا میضا ب جب کروا کروا تھو تھو والا

# غیرمقلّدین کے بعض شرمناک مسائل

الله الجدين كر زديك أيك محض يك وقت جارت والديويال ركه سكتا ب-(عرف الجادي صفى نمبرااا طبع بعوبال ) طاحظه الوباره نمبر من آيت نمبر من سورة النساء

سميرو " مر قرآن اس كے ظاف كہتا ہے-

ہے غیر مقلدین کے نزدیک مرد اور عورت کی منی مطاقا پاک ہے اور ان کے نزدیک اس کے نزدیک اس کے نزدیک اس کے پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملاحظ ہو (عرف الجاری صفحہ نمبر ۱۰ طبع بحویال ) ( الروضة المبدیہ جلد نمبر ۱۰ مرف البدیہ جلد نمبر ۱۰ صفحہ نمبر ۲۰ طبع لاہور )

اور وہ شراب بہتا ہوا خون کتے مور اور مردار غیر مقلدین کے نزدیک پاک ہیں۔ اور وہ کہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے لید ہونے کی کوئی ولیل نہیں۔ ملاحظہ ہو (عرف الجادی منحد نمبر اللہ منصورہ بمبارک باد!

ا الله الحادي سفير مقلدين كرديك بغير وضو كر قرآن جيد كو باتھ لگانا جائز ہے۔ طاحظہ ہو (عرف الجادي سفيہ تمبر ١٥)

عیر مقلدین گہتے ہیں کہ مشت زنی جائز بلکہ مستب ہے۔ بلکہ مہمی واجب ہو جاتی است اور وہ کہتے ہیں یہ مشال ) ملاحظہ بعد اور وہ کہتے ہیں یہ کام (معازاللہ ) محابۂ کرام بھی کرنے تھے ( والعیاد باللہ تعالٰ ) ملاحظہ ہو عرف الجادی صفحہ نمبر ۲۰۷ طبع بھویال )

الم سر آگر بہوے زنا کرے تو وہ بیٹے پر جرام عیس ماحظہ ہو ( نزل الابرار ، جلد نمبر ۲۰ صفحہ فیر ۲۸)

مصرو اليي اے ايا كرنا جائے؟

معرو يعنى إلى بني ير است بالله ماف كرنا رب- اس ي كونى فرن فيس يرنا؟ فقط

ے بیہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیاں ہوا وہ آغازِ باب تھا

where the same of the figure is

man of the second secon

Carlos Ca

Supplied the state of the state

Charles and the second of the second

SHOP THE BEST OF THE STATE OF T

a first fit they got you will be a second

Para Pagara

الله فير مقلدين كے نزويك كنويں ميں كما مرجائے جب تك رنگ ہو، مرہ تبديل نه ہو پانی حلال اور پاک ہے۔ ملاحظہ ہو ( فاوی نذريد علد ا صفحہ نمبر ١٣٨٨ طبع اہل حديث اكادى لاہور )

سمِرہ : کیا ہی بیارا مشروب ہے جناب کالہ.....

الله عنیر مقلّدین کے نزدیک اپنے نطفہ زنا کی لڑگ سے نکاح جائز ہے۔ ماباحظہ ہو ( عرف الجادی صفحہ نمبر ۱۰۹، طبیع بھوپال )

سمرو : غير مقلد فرب كو اي اى فوت اور اي ي مفتى زيب وي بين-

میں جوتے پر تجاست کی ہو اسے زمین پر راگر او چیروی ہو تا کین کر مجد میں چلے جاؤ اور اسی میں نماز اوا کرد ' جائز ہے۔ ملاحظہ ہو (عرف الجادی صفحہ نمبر॥)

تبصره الكي انتها استعال من لانا جائي؟ قرآن و حديث كي روشني مين ان پر عمل كي مكنه صورتين بنائي جائمن-

سبصرہ : ان پر عمل کی مکنه صورتیں کیا ہیں؟

الرار علد ا صفح نمبر س ) الما كر نماز باعد تو اس كى نماز بو جائ كى الماجظ بو ( نزل الارار علد ا صفح نمبر س)

منصرو : كما مطلب! كتَّة كو الحاكر نماز يزهني ثواب ٢٠٠

علا من منظ اور خزر کا مجمونا باک شب ما هظه جو ( نزل الابرار جلد إ صفی نمبر۳۱ طبع عادی )

ي كي الل حديث متعد كو جائز سجحت مين ما حظه ، و ( زبل الابرار جلد ٢ صفحه نبر ٣٣٠

# اشتهار واجب الأظهار

نماز میں تحت ناف یا سیند پر ہاتھ باندھنے کے مسئلہ میں غیرمقلد مولّف کے ایک سخت افتراء پر

# شديد احتجاج

غیر مقلد مُولّف موصوف نے کچھ عرصہ پہلے "ایک بر ملوی مفتی کے جھوٹ' خیانٹ' اور جہالت کا اپریشن " کے ذیر عنوان اپنے کسی مقلّد کے قلم سے ایک بیفلٹ ککھوا کر اس کی فوٹو کاپیاں عشہرے مختلف حصوں میں تقلیم کر اسمیں۔ جس سے لوگوں میں سخت ہجان پیدا ہوا جس میں یہ باقر دینے کی ندموم کوشش کی گئی ہے کہ ان کی را قم الحروف ہے" مرد و عورت کے نماز میں سینہ پر یا زیرِ ناف ہاتھ ماندھنے کے موضوع پر بحث ہوئی۔ نیزیہ فاُ تر ّ دینے کی کوشش کی گئ ہے کہ میں اپنے موقف کے اثبات میں کوئی ولیل پیش نہیں کر سکا اور اس پر بعض غلط قشم کی روایتیں پیش کیس نیز بعض علماء کے اقوال کو ا حادیثِ نبویتہ علی صاحبہا ا سلوۃ والنحیۃ بناکر پیش کیاہے۔ جو اس کامجھ پر شدید افتراءاور سخت جھوٹ ہے جس پر جنتنی لعنت کی جائے کم ہے اور

اس کاسب ہے بہترجواب ہے بعثۃ اللہ علی الکانیبین۔

فقیروالله العظیم حلفیة بیان کرما ہے کہ اس بمفلٹ میں ہونے والی جس بحث کاحوالہ ویا گیاہے'فقیرے اس کاکوئی تعلق نہیں اور اس حوالہ ہے غیرمقلّد مؤلّف یا اس کے کسی مقلّد ہے میری تحریرا" یا تقریرا" آج تک بھی کہیں پر بھی کوئی بحث نہیں ہوئی ورنہ کیاموُلّف قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیتہ بتا سکتاہیے کہ فقیر کے ساتھ اس کی یا اس کے کسی ہمنوا کی بیہ بحث کب کہاں اور کس وقت ہوئی تھی۔ نیزوہ حلفیۃ بیان کر سکتا ہے کہ اگریہ اس کایا اس کے ہمنوا وُں کا جھوٹ ہو تو اس کی موجودہ یا متوقعہ ہر بیوی پر حکم شرع کے مطابق (اور اس کے مذہب کی رو

ہے پڑ جانے والی ) تین طلاقیں پڑیں ؟؟؟ اور آگر اس کاتعلق کسی اور صاحب ہے ہے اور یہ تحریر فقیرکے بارے میں نہیں تواصل یڈ مقابل کا نام کیوں اور کس حکمت کی بناء پر چھپایا گیاا ور فقیر کے بارے میں لوگوں کو بیہ وھو کہ کیوں دیا گیا؟ دو ٹوک جواب دیں۔ فقط

كتبه النفعد عتبر المجيير سعبيري المناس